

حضرت علامه مولانابدر الدين احمد قادرى رضوى مساشاتوه



### بسم الثدالرحن الرحيم

# سوانح اعليحضرت

(خليفهمفتي اعظمهند)

# حضرت علامه مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی رحمدالله انقوی



### بسنسيم الزّحمن الرّحية

الحمدناها وكفئ والصلوة والسلام على نبيال لمصطفى وعلى اله ويحبه وحزيه بجوم المحك



این میرانقلم علامه ارشدالف وری صا مهتم مدر شفی العلوم جشید پور

مکری حفرتِ علام مولا نابد الدین احمد صاحب قادری رضوی گورگیبوری زید مجد میم اینی جماعت کے متدین علمار میں شمار کتے جاتے ہیں۔ موصوف کا قلم اس درجہ متاطب کہ سریعت کے آداب کی نزاکتوں سے ایک لمحہ کے لئے ہی دہ فافل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ عفرت امام المسند ت فاضل بر بلوی رضی المولی تعالیٰ عنہ کی جات طیبہ برا سوانخ اعلیٰ عفرت "کے نام سے حفرت ممدوح کی بر پلی کتاب ہے جوقبول عام کی عزت سے سروزاز ہوتی اور ملک ہی ہیں نہیں بیرون ملک جی و نیا کے کروروں اوراد کو اعلیٰ عفرت کے دینی اور علمی کا رناموں اوران کے عظیم مقام مجدوسترف سے نہایت مو شرطر سفیے پر روست ناس کرایا فیزاھ حالمولی نعالیٰ عداد عن سائل المسلمین بھا جبید کے سائل میں اور مقام احتبار کا اندازہ لگانے کے لئے یہ واقعہ اس کی بی مستملا ہو کے لئے یہ واقعہ اس کی بی مستمل ہوں کے لئے یہ واقعہ اس کی بی مستمل ہوں کے لئے یہ واقعہ

بہت کافی ہے کہ اعلیٰحفرت پر لکھنے والے سارے ابل قلم نے اسے پورے اعتما د کے سافذ ماخد کی جبنبت سے استعمال کیا اور آئندہ بھی جب کوئی اعلیٰ حضرت پر قلم اٹھا کیچا تو اس کتاب سے استفادہ کئے بغیروہ اپنے موضوع کا حق کا ملور پر نہیں ا داکر سکے حامہ

مندو برون مندیں یہ کتاب کئی بارزبور طبع سے آراستہ ہوئی لیکن اس بارصلفہ بھی شرصور منتی اعظم مند نقیب رضویت، نخرا بل سنت صوفی علاؤالدین صاحب رضوی بانی مدرسر فلٹن رصااحمہ بھر ( قرمرو) بو کاروا شیل سٹی دھنیا دہار کے را بہتمام فولؤ آ فنسطی بریخ آب فزناب کے ساتھ جھینے جاری ہے۔ فاضل جلیل جھت مولینا ممرد نورالدین صاحب نظامی جیسی برنسیل مدرسہ عالبہ را ببور شہزادہ حضور شمس العلمار شیخ الحدیث فیض العلم جمشید پورا بنی تھوانی میں ایک با برفن اور نہا بت کہنہ مشتی کا تب سے اس کی کتاب کے مصنف نے اس پر نظرنانی کرکے اُسے اننا سنوار دیا ہے اور اننی سے کہ کتاب کے مصنف نے اس پر نظرنانی کرکے اُسے اننا سنوار دیا ہے اور اننی سے کہ کتاب کے مصنف نے اس پر نظرنانی کرکے اُسے اننا سنوار دیا ہے اور اننی سے کہ کتاب کے مصنف نے اس پر نظرنانی کرکے اُسے اننا سنوار دیا ہے اور اننی سے کہ کتاب کے مصنف نے اس پر نظرنانی کرکے اُسے اننا علوا نہیں ہے کہ اپنی پرانی گئی کرائی کو اُسے اننا علوا نہیں ہے کہ اپنی پرانی کتاب کو اضوں نے ایک تی تھنیف کا جا مرمہنا دیا ہے۔

دين كى تجى خدمت سمجھتا ہول ـ

اسی جذبے کی تحریب پرسوان خاعلیمفرت کے سلسلے میں اپنے احساسات کا ایک مختصر سامر فتع ذبل میں پیش کرر ہا ہوں اسے کتاب کا پیش لفظ کہتے یا میرے نامة اعمال کا بہرجال پنے لئے ذخیرۃ آخرت سمجھتا ہوں کہ ایک بہجوعشق و و فاکی معطر اور کیف بار زندگی کے سانف اپنی عقیدت کا بہوند جوڑر ہا ہوں ۔

فطرت انسانی کا بہ رُخ بھی بڑا ہی عبیب وعزیب ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا نکا تولوگ دیجہ لینے ہیں لیکن خودا پنی آنکھ کی مضہ نیر اخیس نظر نہیں آئی۔ اسسی طرح کا واقعہ برلی کے خانوا دے کی اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی ہوا۔ خاندان کے لوگ امتیار و تعارف کے طور برا بنی بول جال ہیں اخیب "اعلیم حزت" کہتے ہے۔ معارف و کما لات اور فضائل و مکا رم ہیں اپنے معاصری کے درمبان برتری کے لیاظ سے بدلفظ اسنے ممدوح کی شخصیت براس طرح منظمق ہوگیا کہ آج ملک کے لیاظ سے بدلفظ اسنے ممدوح کی شخصیت براس طرح منظمق ہوگیا کہ آج ملک کے لیاظ سے بدلفظ اسنے ممدوح کی شخصیت براس طرح منظمق ہوگیا کہ آج ملک شخصیت کی تجیہ ہی کہ کہا موافق کیا مخالف کسی صلعے میں جی اعلیم حزت کہے بغیر بہلک تک بہنچ گئی کہ کہا موافق کیا مخالف کسی صلعے میں جی اعلیم حزت کہے بغیر شخصیت کی تجیہ ہی مکمل نہیں ہوئی۔ لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم سے کہ اعلیم حزت کے لفظ پر ہمارے مذہبی حریفوں نے کیسے کیسے کیسے کل کھلائے ہیں اور عوام کوگراہ کے لفظ پر ہمارے مذہبی حریفوں نے کیسے کیسے کیسے کی کھلائے ہیں اور عوام کوگراہ کرنے کے لئے ذہن و نوکر کی گئتی نیچی سطح پر وہ اگر آتے ہیں۔

### کٹک کے نارنجی مناظرہ بیں اعلیٰحفرت کے لفظ پر بجٹ

کئی سال ہوئے اڑ بہہ کے دارالخلافہ کٹک میں دلا بندی حضات کیساتھ ایک تاریخی مناظرہ ہوا تھا۔ میرا حا فظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تویہ وا فغہ<sup>60 سا</sup>ٹھ کاہے اس مناظرہ کی خصوصیت پرکھی کہ مرجع المناظری<sup>ں،</sup> سے تدالمت کلمیں امام العائشقین حضرت مجا ہدملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمٰن صاحب قا دری علیہ الرحمۃ والرضوان مسربرست اوربانی مناظرہ کی جینیت سے اہل سنّت کے اسلیج پر بھنس تفنیس تسربیب فرا سے اہل سنّت کے اسلیج پر بھنس تفنیس تشریف فرا سے جلسہ مناظرہ کے صدر فقیہ النفس ان بن مفتی اعظم ہند حفرت علامہ مفتی سنز بھنا الن صاحب امجدی مقرب بورے مفج جب مناظر کی جینیت سے حضور مجا برملت نے مجھ فقیر کونا مزد فربا با تھا۔ اور دوسری مناظر کی جینیت سے مواوی ارشادا حمد فیض آبادی طرف داو بندی فرقہ نے اپنے مناظر کی جینیت سے مواوی ارشادا حمد فیض آبادی مبلغے دارات و مدور بندی کر پین کیا تھا۔

مناظرہ کے دوران دیوبندی مناظرنے اعلاٰجہ ت کے لفظ براعتراض کرتے ہو کہاکہ رسول خداصلی الشرعلیہ دسلم کو تو صرف حضرت کہا جا تا ہے ادر آپ لوگ مولانا احمدُ رضاخاں صاحب کو اعلاٰجھزت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سے کہ آپ لوگوں نے اپنے پمیٹوا کو حضور سے بھی بڑھا دیا ہے ۔

میں نے ان کے اس مہمل اعز اض کا ایسا دندان شکن جواب دیاکہ بورے دیو بندی اینٹیج پرمسنّا ٹاچھاگیا ہے

یں درجہ سے ہوگئے ہیں کہ اہنت کا کوئی موقع بھی آب اوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس درجہ سے ہوگئے ہیں کہ اہنت کا کوئی موقع بھی آب اوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس بات کا شکوہ توابی جے پر ہے کہ جن کی دسوں انگلباں اہنت رسول کے خون ہیں ڈوبی ہوئی ہیں وہ دوسروں کے سفیدو شفاف دامن پر سرخ دھبا تلاش کررہے ہیں۔ فی الحال آپ سے شکا بت یہ سے کہ اس واقعہ سے آب بھی بے خونہیں ہیں کہ سلف سے خلف تک امت کے مشا ہیر حصرات کوجن القابات سے بھی موسوم کی سلف سے خلف تک امت کے مشا ہیر حصرات کوجن القابات سے بھی موسوم کیا گیاان کا تقابل ان کے حرف معاصرین کے ساتھ تھاکسی نے بھی امام اعظم کے لفظ سے بہنہیں سمجھا کہ انہیں امام اعظم حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صی بہ کرام کے مقابلے میں بولا جارہا ہے لیکن بہ آب حصرات سلف کی روایات اور عرف کے مطابق اعلیٰ حضر کے بھائے اس کے کہ آپ حصرات سلف کی روایات اور عرف کے مطابق اعلیٰ حضر کے نظا کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کرکے لفظ کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کرکے لفظ کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کرکے لفظ کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کرکے لفظ کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کرکے لفظ کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کرکے لفظ کے مفہوم کوان کے معاصرین تک محدود سمجھتے زیر دستی تھینے تان کر

اس لفظ کے اطلاق کا دائرہ عہدرسالت تک دسیع کر دیا تاکہ لفظ اپنے معنہ م کے اعتبارسے مرجی تنقیص شان کا حال ہوجب بھی تقابل کی راہ سے تنقیل کے معنی پیدا کر دینے جائیں۔

اس کے بعد میں نے گرجدار آواز میں دیوبندی مناظر کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ حصرات کے بہاں القابات کے مفہوم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ عبدرسالت تک کو ماوی ہے تواب آپ برلی سے دلو بند آئے اورا پی شقاولوں کی پرہییانک تصویر دیکھتے کوخود آپ کے گھرٹیں تنقیق شان رسالت کے کیسے

کیسے سازوسامان موجود ہیں۔ دیکھتے ایہ مرتبہ رستبیدا حمد گنگوئی ہے جس کے مرتب آپ کے شنح الہند مولوی محود الحن صاحب ہیں را تفوں نے بالکل سرور ق پرگنگو ہی صاحب کوا ن

مخدوم الكل، مطاع العالم، يعنى سب كے مخدوم اور سارے عالم كے مطاع و

مفتدا۔ اب آب اپنی ہی منطق کی بنیا دیر بیالزام قبول بیمنے کہ آپ حضرات کنگوہی صاحب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرسپدالم سلین مخدوم العالمین صلی الشرعلیہ وسلم تک اوران کے بعد قیامت ناک پیدا ہونے والے سارے نبی نوع الشرعلیہ وسلم تک اوران کے بعد قیامت ناک پیدا ہونے والے سارے نبی نوع

انسان کامخدوم سم<u>جھتے ہیں۔</u> میں نے کہا کہ مخدوم السحل کا بیرمفہوم آپ کی طرح میں کھینے تان کر نہیں پیدا میں نے کہا کہ مخدوم السحل کا بیرمفہوم آپ کی طرح میں کھینے تان کر نہیں پیدا كرربا بول بلكه موجبه كليه كاسور بولن كى حيثيت مع لفظ كل كے وضعي اورا صطلاحي معنیٰ ہی یہ ہیں کداس کے دا ترہ سے نسل انسانی کا ایک فزدھی خارج نہ ہو بخوب عورسے سن کیجئے کہ دائرہ اطلاق کی یہ وسعت خود لفظ کے اندر موجود سے باہرسے يرمعنى منهيل يهنائ محيح بي جب كه اعليكه رث كالفظ اپنے وضعی معنی كے اعتبار سے دار ہا طلاق کی وسعت کا سرے سے کوئی مفہوم ہی نہیں رکھتا اپنی بنیتی کے

#### زیرانززبردستی آپ لوگول نے اُسے علط معنی بہنادیا ہے۔

یوں ہی مطاع العالم "کی ترکیب میں عالم "کا لفظ بھی اپنی وضع ہی کے اصبتاً سے زبان ومکان کی ہمہ گروسوت کوچا ہتا ہے جس میں نرکسی وزد کا است نتاہے اور نرکسی دقت کاجس کا کھلا ہوا مطلب یہ سے کہ آپ حصرات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حصور مطاع العالمین صلی النہ علیہ وسلم تک سب کومعا ذالٹہ گنگو ہی صاحب کا محکوم اورا لماعت گزار سجھتے ہیں ۔

بہاں پہنچ کرمیں نے دلوبندی مناظ کوللکارتے ہوئے کہاکہ اعلیٰ ہوئے کہا کہ اعلیٰ ہوئے کہا کہ اعلیٰ ہوئے۔ لفظ پرآپ کے اعتراض کے جواب میں یہ ساری بحث میں نے صرف اس لئے اٹھائی ہے کہ آپ حصرات کواپنی کچ فہمی اور غلط اندینٹی کا ندازہ ہوجائے۔

اب سنبھل ما ہے! کہ آپ ہی کا اعتراض آپ پرالط رہا ہوں اب اپنی ہی گوارت آپ برالط رہا ہوں اب اپنی ہی می ارسے آپ اگر لہو لہان ہو جائیں قومیرے اور پرخون ناحیٰ کا کوئی الزام نہیں ہے۔

بریلی کے ایک اعلی خورت نامی صفح سے میں گفتے" اعلی خورت "آپ لوگوں نے تراش کررکھے ہیں شاید اس کا ندازہ آپ کوئیں سے۔ قوت ضبط بائی ہو تو اپنی پیشانی کا پسیدنہ پولی سے اسے اکا بریرستی کی پر بورت ناک واستان سننے۔

یہ دیکھتے امیرے ہاتھ ہیں آپ کے گھر کی مستند کناب تذکرۃ الرنزیہ سے جس کے مصنف آپ کے عظیم پیٹوا مولوی عاشق النی میرتھی ہیں۔ اس کی جلد دوم کے من جارصفے ہیں اس کی جلد دوم کے من جارصفے ہیں الفوں نے اسپنے خالوا دے کے مرشداعظم حاجی امداد الدّ صاحب کو گیارہ جھے اعلیٰ عفرت لکھا سے ص<sup>۳۳</sup> پر چارجھ محت بر جارجھ محت ہیں ہوند کرۃ الرنزید اورصا<sup>۳۲</sup> پر دوجھ ۔ خودگنگو ہی صاحب نے اسپنے ایک منحق بیں ہوند کرۃ الرنزید جلداول کے صف بیر دوم شدھاجی صاحب کو دوجھ اعلیٰ عفرت جلداول کے صف کو دوجھ اعلیٰ عفرت

لکھاہے۔ اور جلداًول کے صبیا صلیا اور صلیا پرآپ کے حجم الامت جناب خسا نوی صب حب سنے خاص اسبنے فلم سسے ماجی مساحب كويمن جيحة اعلى حفرت " تحر برفزما ياسيم-اب دوسرى كتاب ملاحظه فرمائيا -تحفۃ القادیان پرکتاب کھی دیوبند سے شالع ہوئی سے اس کے مصنف ہیں مولوی سيف النرماحب مبلغ وارالعلوم ولوبنداس كمصف برنكفتهي

" بحكم سيدي ومولائي قطب رباني حجم الامتراعليم عن فاري طبيب صاحب

مديردارالعلوم دلوبند"

میراوقت ختم ہورہا تھااس لئے توالہ کی کتابیں بند کرتے ہوئے میں نے دامندی مناظرکومخاطیب کیا۔

آپ نے اپنے گھر کے اعلیٰ حفر توں مرکوش بیا۔اب زحمت نہ ہو توان عبار توں کے

حوالے سے ذراوی الفاظ بھرد ہرا د نیجیے کہ \_

رسول خداصلی الشرعلیه وسلم کو توصرف حضرت کہاجا تاسیے اور موللنا عاشنی کہی دروان گذش میں در سالم کو توصرف حضرت کہاجا تاسیے اور موللنا عاشنی کہی بيرهمي، موللنا كَنْكُوبِي، اورموللنا نفا نوى أبني بيروم رشدكو اعليمفرت كيني بيراس

رسول خداصلی النه علیه وسلم کو توصرف حضرت کهاجهٔ ناسیے اور دارانعلوم دبوبند ك أوك اسني مهتم صاحب كو" العليم عن "كهته بير اس كامطلب ببديع ... ہم ندکتنے تھے کہ اے داغ توزلفوں کو نجھیٹر اب وه بريم سے توسيے تجھ كوفلق با ہم كو .٠٠

جب میں بندرہ منٹ کی ابنی جوابی نفر برسے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں نے دیکھا كرحفزت مجابرمات كى خداترس أنكول بين توسى كة نسوان الربع تقروه مفدس کمچے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا جب عز ٹ الوری کے دربارگر بارنے ایک وارفنہ جگرورویش اورمسلک رصوبت کے ایک پرسوز داعی کی شفقتوں کے بادل ٹوٹ ٹوٹ كريرك اديربرس رب تح اوري فدمول مي مجل مجل كرنهار بالحقاء خدارحمت كنداي عاشقان پاك طينت را اعلى هذت كے لفظ پر ايك صمنى بحث كاتى لمبى ہو گئى داب چندسطري خراج عقيدت كے طور بربارگاه اعلى هفرت ميں نذركر رہا ہوں ـ

یہ داستان سننے کے قابل ہے کہ آج دنیا کے کروردں سنی مسلمان اعلیٰ عزت پر ابن جان کیوں جیٹر کتے ہیں اور مسلک اعلیٰ عزت کیا چیز ہے جس کے ساتھ ان کی والہمانہ وابشگی ہے اعلیٰ عدزت کے اندر دین دایمان کی وہ کون سی ٹو بی تھی جس کی وجہسے ہر لوی کا کالفظاب سنی صحح العقیدہ تن پرست طبقے کاعلامنی نشان بن گیا ہے۔

آب گرائ بیں اتر گر مظرت انسانی کامائزہ لیں گے تو آپ پریہ حقیقت اچھی طرح واضح

ہوجائی کاکسی کو ماننے کے لئے دومی طرح کے جذبے محرک ہوا کرتے ہیں۔

(۱) سبباسی مالی اور ما دی اقتدار کی خواہش (۲) یا عقیدہ اور دینی قدروں کے ساتھ ہم آئنگی مثال کے طور پر قادیانی ند برب کولے لیجے ہوانگریزی حکومت کی سربستی ہیں ایک باطل جموزی اور مصنوعی نبوت کی بینا د پر طعراکیا گیا۔ اس کا باطل ہونا اتنا واضح اور وشن تھ کہ یہ مذہب جہال سے متروع ہوا تھا وہی اسے دفن ہوجانا چاہیے تھا لیکن انگریزی حکومت کے یہ مذہب جہال سے متروع ہوا تھا وہی اسے دفن ہوجانا چاہیے کہ دیدہ و دالسترا کی سرتا سرکے کا سرلیس مادی اقتدار کی لا لیچ ہیں افتاد ہے ہوگئے سکھے کہ دیدہ و دالسترا کی سرتا سر حجونی اور ایک ایسے صریح کفر کو انفول نے اپنے حلق کے حجونی اور ایس کے کفر ہونے پر عہد صحاب سے لے کر عہد حاصر تک پور کے تسلس کے ساتھ ڈیڑھ بڑار برس کی بوجھیں شہا د توں کا انبار لگا ہوا تھا۔

سیکن برطانوی محومت کے بطن سے بریا ہونے والا ایک بالکل جموٹا مذہب مرف اسی لئے دنیا میں بھیل گیا کہ اس کے تشتیعے ما وی آسائش اور مادی مفعت کا حذبہ پوری طرح کاروز ما تھا۔

یہ ناریخ تبلینی جماعت کی بھی ہے۔ اس کی بنیاد بھی حکومت برطا نیہ ہی کے سایہ عاطفت میں رکھی گئی اوراسی کی مالی سسر برستی میں پروان چڑھی۔ یہ الزام نہیں ہے کی جی آنکارکردے بلکہ یہ سراستہ راز فاش ہی ان لوگوں نے کیا ہے جو تبلیغی جماعت کے اکابر
کی جیٹیت سے آج بھی اپنے گروہ میں جانے اور مانے جلتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس خفیہ تعلق
کی خودا کفوں نے گرہ نہ کھولی ہوتی توکسی کو بھی اس اسلام دشمن سازش کا سراغ بحب نہیں
ملاً۔ اوراب سودی عمر ب کے ریال اورام کیے و برطانیہ کی بمنوا حکومتوں کے بیاسی از ورسوخ
نے تبلیغی جماعت کو زمین کے کونے کونے میں بہنجا دیا ہے۔ آپ نبلیغی جماعت کے اندون کی برداند
نظام کا اگر عبر جا نبداری کے ساتھ جائزہ میں تو آپ کو بندچل جا ایک کہ بوائی جہازوں کی پرداند
دنیا کی سے روبیا حت اور چلا کے نام پر طوبل طویل سفزوں کے نسیجے مادی کشش کے
دنیا کی سے روبیا حت اور چلا کے نام پر طوبل طویل سفزوں کے نسیجے مادی کششش کے
کیسے کیسے سازوسا مان موجود ہیں۔ دبنی بے حسی کے اس دور بلا خبر میں عوام کی جبر جراد نہی نہیں نگ رہی ہے۔

ادی اقتداروا سائش اور مالی منفعوں کی تحریب پرلوگوں کی پیش قدمی کے یہ منوسے آپ کے سامنے ہیں۔ اب آسیے تھویہ کا دوسرارخ دیکھتے۔ اب جبرت ومسرت کے علے جلے جلے جذبات کے ساتھ یہ منظر بھی دیکھتے کہ عقیدہ اور دین کی ہم آ ہنگی کی بنیا دیکسی کے کردلوگ کس طرح جمع بوتے ہیں۔ مذہب ابل سنت اپنی پوری روابات وتفعیلات کے ساتھ پودہ سویر سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ عبد رسائت سے لے کر آج یہ ساتھ پودہ سویر سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ عبد رسائت سے لے کر آج یہ کہ ہردور ہیں امت کے اکا برائم کہ علی روع خواد ن سے محفوظ رکھا نب جاکرآج کی اسے باد صرصر کے جھونکوں سے بہایا اسے ہرطرح کے حواد ن سے محفوظ رکھا نب جاکرآج دین کا بہرجین ہرا بحرا نظرآر ہائے۔ اس کے گل بوٹے کھلے ہوئے ہیں اور اس کی خوشہو سے دل ود ماع معطر ہو رہے ہیں۔

یکھی ایک تا یخی حقیقت ہے کہ ہردور میں جہاں دین تق کے جمبان تھے'اس کی رگوں کے لئے خون فرائم کرنے والے جاں نثار تھے اس کے جبرے کاگر دوخیا رضا کر نیولے محافظین تھے وہی اس کے شفاف دامن پر گرداڑا نے والے بدائدیش بھی تھے۔ املام دشمن فو توں کے ساخ ساز ہار کھنے والے منا فقین تھی کتے جو ہمیشہ اس کی سنسش میں کے رہتے ہے کا اسلام کے نفا کہ وروایات کا چہرہ مسیح کر ویا جائے۔ مامنی سے دین کا رستہ منقطع کر دیا جائے ناکہ دین کے اندر ملی انہ خیالات کے داخل ہونے کا دروازہ کھل جائے سلف ما لحین نے کتاب وسنت کے تضوف احکام کی جو تشریجات کی بیل ن کے خلا ف امن ہیں ہے اعتمادی بیدا کرکے خود اپنا سکے چلا یا جائے تاکہ امت کا سیرائر کے خود اپنا سکے چلا یا جائے تاکہ امت کا سیرائے کھر جلنے لیکن تاریخ گواہ سے کہ مرد ورکے حق پر ست علما روع فار نے دین مین کے خلاف افٹائے جائے دانے فنٹول کا اس طرح سرکچیل کر رکھ دیا کہ دین کا سرمایہ آج تک معفوظ ہے۔ مامنی کے ساتھ مربوط رہنے والی است آج بھی موجود ہے لیکن فتوں کے طلبروار فنائے گئا شاتر گئے یہ جس کو خوبیں معلوم کہ ان کی راکھ اطرکس شمشان گیا ہیں دفن موجود ہے ہی فتائے گئا ہیں جہاں وہ بیٹ گئے ہیں ہرفنت پر وانوں کے بچوم ہیں ۔ فزائہ رحمت سے نوروسرور کی اپنی خیرات وہ بیٹ رہی ہے کہ ایک آن کے لئے بھی یارش نہیں گئی .

و با بیت نے بھی انگریزوں ہی کے ظل عاطفت ہیں جنم لیا ہے۔ یہ فتذا س وقت جوان ہو چیکا تھا جب اعلی عزت سندار شا دیر جلوہ گر ہوئے۔ تقویۃ الایمان کے وربیہ سارے ملک ہیں و با بیت کا فتنہ چیسل چیکا تھا۔ احلی عرف کے پیدا ہونے سے پہلے سیکوہ وں اکا برائم منت نے نقوینہ الایمان کے ردوا بطال میں بیشمار کتا ہیں تھینٹ فرنا بنس. ہندوستان کے محصح الافتقاد مسلمانوں نے وبابی مذہب کے فلا ف اپنی نفریت و بیزاری کا تھر پور مظاہرہ کیا جب اس فننہ کے علم داروں نے محسوس کیا کہ زبن تنگ ہوتی جاری سیے۔ کتابوں اور مواعظ کے وربیواب ہندوستان کے راسن الافتقاد مسلمانوں کو بدن می منت بر سے مدرسہ کی بنیادر کھی تاکہ دین تعلیم منہیں سے توافعوں نے دیو بند میں ایک بہت بڑے مدرسہ کی بنیادر کھی تاکہ دین تعلیم میکر میں ہوگاؤی ہرسلمانوں کی تی نسل کومتا نزکیا جائے اور الخسیں شرک و بروت کی تعلیم مرکز کوئی شرک ہرکو کی سر بربیا در ہرخا ندان ہیں وہا بیت کا مبلغ پیداکر دیا جائے اس بیں کوئی شک مہمیں کہاں کا بہتر بہبہت کا رگر نا بہت ہوا۔ ہندو سنان کے ہزاروں خاندان ہو پیدائش طور پر سنی صحیح العقیدہ متھے۔

گریس پیدا ہونے والے دیوبندی مولوی کے ذریعہ خواب ہوئے۔ سارا ملک اس غلط فہمی میں مبتلا نفا کہ دیوبند میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں علمائے دبن پیدا کے مباتے ہیں۔ لیکن معدرسہ کس عقیدے کے لوگ چلارہے ہیں، مذہب اہل سنت کے نملا ف ان کا نا باک منصوبہ کیا ہے، تعلیم کے نام پر وہ سنی مسلما نوں کے بچوں کے ذہن میں کس طرح کا زہر گھول رہے ہیں ان ساری تفقید لان سے ہندوستان کے اکم مسلمان بالکل بے خبر تھے۔

مندوستان کی مذہبی تاریخ کا یہی دہ خطرناک موڑے جہاں اعلیٰ عفرت تمیں ایک پرسوز چارہ گرایک دردمن مسلح ایک فرمگ رسے الی سنت پران کا یہ حسان مم کھی نہیں سنت ما مافظ دین ولٹ کے ردیہ میں نظر آتے ہیں۔ ابل سنت پران کا یہ احسان مم کھی نہیں ہول سکیں گے کہ افتوں نے قلم کی ٹلوارا فعاکر مذہب اہل سنت کے نملاف ایک مفویہ بند نماش کوناکام بنادیا۔ ناموس رسول کے تحفظ کے لئے اعلیٰ عفرت نے جس موصلہ مندی کے ساتھ ای پوری زندگی کو دادک پر لئوادیا بیا نہی کا حصہ فعا۔ نما نواستہ الحوں نے فلتہ والمی اور کے مسیدلاب پربند نہ باندھا موتا تو آج اہل سنت کا نثیراز ہ بالکل بھر کی ہوتا۔

 کے ریکاراگ بھولوں کا ایک جمن سجا ہوا ملے گا۔

ادردوسری طاقت علم و نقابت کے رسوخ اسلومات کے نیتج افکر و نظر کی گہرائی افداد وقوت ما فظہ وادراک کی عجو بہ کار اول اور قدسی رومانیت کی توانا گیوں کی نقی جن کے جلوے ان کی تعنیفات کے بزاروں معنمات پر بھرے ہوئے ہیں۔

انبی فدا داد نعموّل و دلتوں اور قو توں کی برکت سے وہ ہمینڈ اہل دول اورار باب مکومت سے دہ ہمینڈ اہل دول اورار باب مکومت سے گریزاں رہے کسی کے ایوان کے جانا تو بڑی بات ہے افنوں نے تو اپنی مجلس میں مجمی ارباب ہونے کی اس طبقے کو کبھی اجازت نہیں دی۔ والی را میور بتو بڑول ہوں کے ممدوح رہ چکے ہیں المغوں نے ہزار منت وسما جت کی کر حضور والا میری دعوت کو پذیراتی کا مشرف نہیں بخش سکتے تو مجھی کو باریاب ہونیکی اجازت مرحمت در مائیے ۔ لیکن اعلی صفرت سے اس کا بھی موقع را تھیں نہیں دیا۔

ا باب بارنا نبیارہ منطع بہرا یکے گے ایک صاحب ہوا ملکھنرت کے مخلص ترین دوستونمیں سے اپنی نیارہ سے اسلام بہرا یک کے ایک صاحب ہوا ملکھنرت کے مخلص ترین دوستونمیں کے منفقیت بیں اپنی طرف سے ان کی خدمت میں بیش کرد اورا نعام داکرام کی صورت میں بچھ میرے گزرلبر کا سامان ہوجائے۔ املی حفزت نے ان کی درخواست کے جواب میں بجائے منقبت کے فی البد مہرا کی سفت شریف کا اطلا ان کی درخواست کے جواب میں بجائے منقبت کے فی البد مہرا کی سفت شریف کا اطلا کرا یا۔ بیروی مشہور زنا ندندن شریف ہو جے جو بی مطلع یہ سے۔

وه کمال حن عضور ہے کہ گما ن تفق جہراں نہیں . : . یہی بچول خار سے دور ہے بہی شمع ہے کہ دھوا ں نہیں

اس نست شریب کے مقطع میں اعلیٰ ہونت نے جس خوبصورتی کے ساتھ آئی درخواست بر لمنز فز ما یاہے یہ انہی کا حصر ہے۔ ارشاد فز لمتے ہیں۔

کروں مدح اہل دول رضابط کے اس بلامی میری بلان. میں گداہوں اسپنے کریم کا میرادین بار ہ نا ب نہیں

ذرا يرمنعت شعرى الدحظه فرمائے كه نان باره كوالك كر" بارة نان "كے لفظ

### يے كتنا ايمان افروز اور خوبھورت مفبوم پيداكرديا۔

مسلک کا افتلاف اپنی جگہ پرہے۔ لیکن زندہ جادید تقیقتوں کا بھی اپنا ایک مقام ہے اسے کیوں کر حبطلا پاجاسکتا ہے۔ اعلیٰ ھزت جیب اسرشار عاشق رسول جوائے محبوب کی نوسٹ نودی کے گئے اہل بطل سے ہمینشہ نبردا زیار ہا ورجس کے مشرب ہیں کسی دسمن اسلام سے سکواکر بات کرتا بھی ناموس عقیدت کی پیشائی کا ایک بدنما داع نقا' اس کے بات میں دیو بندکے ملت فروش یہ افتراکرتے ہوئے ذرانہیں شرماتے کہ وہ انگریزی حکومت کے ایسٹ کے بات کریٹ کے بات کے بات کے بات کروش یہ افتراکرتے ہوئے ذرانہیں شرماتے کہ وہ انگریزی حکومت کے ایسٹ کے بات کے بیار کے بیار کے بات کی بات کے بات کو بات کی بات کے بات کی بات کے بات کو بات کے بات کا بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کا بات کا بات کی بات کے بات کے بات کو بات کے بات کے بات کا بات کا بات کو بات کو بات کو بات کے بات کو بات کے بات کے بات کا بات کے بات کے بات کا بات کا بات کی بات کی بات کی بات کا بات کے بات کا بات کی بات کا بات کا بات کی بات کی بات کی بات کا بات کے بات کی بات کے بات کو بات کے بات کر بات کر بات کے بات کے بات کی بات کی بات کا بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کر بات کر بات کر بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کر بات کر بات کے بات کر بات کر بات کے بات کے بات کر بات کر بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات

سینے چہرے کا عبارا علی هوت کے دامن پر ڈالنے دالوں کو بیں نے بار بادیج بلنے کیا ہے کہ تم اگراہیے دعوے میں سیخے ہوتو دوستوں کی نہیں، دشموں ہی کی مرتب کردہ تاریخوں میں کہیں یہ دکھلا دو کہ انگریزی حکومت کے کسی معتمد نے اعلیٰ هوت کی دعوت کی ہو، یا انگریزی کومت کی طرف سے اعلیٰ هرت کو کوئی وظیعہ ملتا ہو یا کبھی کوئی ان کی مالی امدا دکی گئی ہو، یا شگریزی حکومت کے عما کدیں کے سابھ اعلیٰ هرت کی کہیں ملاقات ہوئی ہو، یااعلیٰ هوت اپنی زندگی میں ایک بار بھی کسی انگریزی کو گئی پر بغر من ملاقات تشریف نے گئے ہوں یا خو داعلیٰ هرت کے دولت کدے پرائٹریزی حکومت کا کوئی نمائندہ ملاقات کے لئے حاصر ہوا ہو۔ یہ سب کی معیدہ خوانی کی ہو۔ برخلاف اس کے دیو بندی اور قادیاتی لیٹرین اس طرح کے دافعات کی مقیدہ خوانی کی ہو۔ برخلاف اس کے دیو بندی اور قادیاتی لیٹرین اس طرح کے دافعات کی میں برقاب کے انگریزی کوئی کی میں انگریزی کوئی کی میں انگریزی کوئی کی میں انگریزی کوئی کے ساتھ دیو بندا در قادیات نوان کے کہتے گہرے اور نیازن دانہ نولفات تھے۔

کے ساتھ دیو بندا در قادیان کے کہتے گہرے اور نیازن دانہ نولفات تھے۔

میں ایک جاہیہ دی ہوئی۔

کئی سال ہوئے داجستھا ن میں" ہوایا" نامی اکیک مقام پرایں سنت کا دیوبند ہیں کے

ساقد ایک مناظره موافعااس مناظره کی خصوصیت بیری کداس دور کما کابرایل سنت بیس مع حضرت محام برایل سنت بیس مع حضرت محام برنت محله برای محدت مولینا ما فظاعب العزیز صاحب قبله محن طب حصرت بولینا ما فظاعب العزیز صاحب قبله محن طب حصرت بولینا ما فظاعب العزیز صاحب قبله محن طب حصرت بولینا ما فظاعب العزیز صاحب قبله محن طب محام دوران ما مد فظامی، مجام دوران معارب فارد فی رائے پوری، خطیب منظر قصرت مولینا مرارالی می محضرت مولینا اسرارالی می معضرت مولینا اسرارالی می معضرت مولینا اسرارالی می معضرت مولینا است کی دکالت منا بیمهان پوری ایم برموجود شقد مناظره کی چنیت سے مذہب ایل سنت کی دکالت کے دنا نفن بین فودا نجام دے دما تھا۔

بحث کے دوران دیوبندی مناظر نے اعلیٰ عنرت کے قلاف اسی طرح کا الزام عامد کرتے ہوئے کہا کہ انفوں نے اپنی کتاب اعلام الاعلام بان المند دارالاسلام میں برطانوی دور حکومت کے بند دستان کو دارالاسلام لکھا سے ۔ اس سے نابت ہونا ہے کہ وہ انگریزی حکومت کو اسلام سے نابت ہونا ہے کہ وہ انگریزی کے بند دستا ورائگریز وطل اللہ فی الا رض سم منے تھے ۔ الخوں نے یہ کتاب کھر کا تحریز و

کائی نمک اواکیا سے۔ بیں نے الوائی جواب وسیتے ہوئے کہا کہ برطالو ک وور حکومت کا ہندو مستان توآپ حصرات کی نظریں وارا لحرب سے لیکن یہ بناسیتے کہ آج کے کانگریسی وور حکومت کے ہندو شان کوآپ لوگ کیا سیجھتے ہیں۔ وارالا سلام یا وار لحرب ب

سیکن میں نے جھوٹے کو آخری منزل تک پینچانے کا تہید کربیا تھا اس لئے میں نے اپنی گفتگو کا رُخ بد نتے ہوئے کہا۔

تنجب سے آب معزات کی شرمناک جسادت پراک : گھر کی نیرسے نہ باہر کی ۔ در کاوں

سے مشنا سائی اور نہ فقنی مسائل وا حکام سے کوئی سرد کار ااندھیرے میں بیٹھ کہ نیر

چلاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نشانے برکون ہے۔ بیں نے الکارتے ہوئے الفیس کہا کہ دیکھتے مولینا عبدالمی صاحب فرنگی محلی کی ب مجموعة الفتاوي جلدسوم ہے اس کے صفے برموصوف ابک سوال کے بواب بس تحریر

ہندوسے سودلینا جائزہے یا نہیں ہا۔ سوال رسو دگرفتن از مېنو د حائز است با نه ښېن اکيون که دارالاسلام مين سود کالين دين **جواب برند!** زېرا چه ور دارالا سلام سود

دا دن وگرفتن حرام است . . اس عبارت سے بیتی افذ کرنے ہوئے ہیں نے دیوبندی مناظر کوللکارا کہ مولانا عبدالمی صاحب فزنگی محلی آپ حصرات کے معتمد خاص میں ہیں۔ ان کے علم وتمقیق میں يرطا نؤى دور حكومت كابندوشان دارالاسلام نه بوتاكه توه بندوشان بي سود كي عدم جواز كا فتوى برگر نبيس ديتے ـ

کیاان کے بارے میں بھی آپ بیا فٹرار کریں گے کہ وہ بھی انگریزی مکومت کے ایجنگ تھے اوروہ بھی انگریزوں کوظل الله فی الارحن سیجھتے تھے ؟

اس کے بعد گریتے ہوئے میں نے کہا کہ بہ نو باہر کی بات تھی اب آئے اپنے گھر كاما تزه بيجة \_

یہ دیکھنے فناوی رشید یہ کی پہلی حباراس کے صف برایک سوال کے جواب میں "بندہ رسشبداحد" تخرير فزماتے بي۔

سوال سبندوستنان دارالحرب معيادارالاسلام ، مدل ارقام فزمائي.

جواب - دارالحرب مونا منددستان كامختلف على على مال ميس ب اكثر دارالاسلام كيني ببي اوربعض دارالحرب ربنده اس میں فیصلہ نہیں کرنا۔

وا صنع سے کہ سوال کرنے والے نے برطانوی وور حکومت ہی کے مندوستان کے بارے بیں سوال کیا تقااور بندہ 'ئے اسی دورکے مبندوستان کے بارے میں جواب دیا ت

كاكثر علماراس وارالاسلام كتت بير.

بجربی نے دیوبندی مناظراورا سیٹیج پر بیٹھے ہوئے ان کے سارے ہمزا وی کولالات ہوئے کہا کہ اُن اکر علمائے کرام کے بارے ہیں آپ حصرات کیا فربائے ہیں۔ بی وہ بھی انگریزوں کوفل اللہ فی الارض سیمھنے تھے بوئے یہ کہا کہ اُن اگر میں حکومت کے ایجنٹ تھے اور کیا وہ بھی انگریزوں کوفل اللہ فی الارض سیمھنے تھے بورے بین حفرات ہوئے تم ہورہا تھا اس لئے یہ کہتے ہوئے بیں نے اپنی بات پوری کر دی گاپ حصرات نے اعلیٰ مورباتھا اس لئے یہ کہتے ہوئے بیں مناہے۔ پڑھا نہیں سیم حصرات نے اعلیٰ ما کا افلاس ووربوجا نا اور بندہ "کی نہی دا می بھی ختم ہوجا تی ۔ وربندوشان دارالا سلام ہے اس کے غیوت میں اعلیٰ حفر نے نے فقہ حنفی کی کی بول سے دلائن کے جو انباز جمع کئے ہی اس کا ٹھی مثابرہ ہوجا تا اور مبندوشان کو دارالا سلام وزار دینے براعلی حضرت کو جن لوگوں نے انگریز می حکومت کا ایجنظ کہا ہے ہم بینسہ وزار دینے براعلی حضرت کو جن لوگوں نے انگریز می حکومت کا ایجنظ کہا ہے ہم بینسہ میں اس بوجا تا۔ لیکن اس بوشمنی کو در از الا سیام کے خصوط کی بردہ تھی فاش ہوجا تا۔ لیکن اس بوشمنی کو در اس کے خصوط کی بردہ تھی فاش ہوجا تا۔ لیکن اس بوشمنی کو در خصنے کی آب حضرات کو نوفین ہی نہیں بی ۔

مقد مذکی آخری سطری گئیتے ہوئے بین اپنی اس حسرت کا اظہار کے بغیر نہیں رہ مین کتا کہ بین جا ہتا تھا کہ سعودی عرب سے شائع ہونے والی المبریلو بنہ نامی کتاب بین سوا رخ اعلیٰ عقرت "کے جو کمراہ کن حوالے دیتے گئے ہیں ان کا بھی پر دہ فاش کر دول لیکن افسوس کہ" المبر دیلوینڈ" نام کی وہ کتاب اس وقت مبرے پاس موجو د نہیں ہے دہای ہیں جو در کہ اللہ ویا۔

ولیے اپنے قارئین کرام کولین دلانا ہوں کہ جب بھی مجھے موفغہ ملے گاہیں اسس فرض سے سیکدوش ہونے کی عنرور کوسٹسٹ کروں جا۔

آ خرتولائیں گے کوئی آ دنت فغاں سے ہم حجن تمام کرتے ہیں آج آ سماں سے ہم ارشدالفا دری

مهتم درستين العلوم جمنيد بورس المحرم الحرام سفيها

## قصب والحي نفكرنوكرة وس

درشان اعليفت إم احرضار على للدتعالى عنه '

از حفرت مولانا حکیما بوالبر کات محمد نعیم الدین صدیقی فا در می رونوی کو رمی گور کھیوری نائب شیخ الی ربیث دارالعلوم فیفن الرسول برا دَّ ں شریف صلع بسنی

بسمالله الرحسن الرحيم اے ا مام اہلیننٹ تا جُدارعلم وفن خوب کی تجدید ملّت تم نے اے سُر دِجِن نائِب شُاکا دُفیٰ ہو جانشین ا دلیبار رولن بزم طراقيت داقف ميستروعكن یا د گار پوخبیفهٔ غوت اعظم کے شبیبہ نازنس مردان حق ہوزینت باع وجمن

عه صلى الشرتعاني عليه وسلم - عسه رصني الشرنعاني عنه - سه رعني الشرنعالي عنهُ -

يترس علم وفن كاسب وه دبربه، جاه وسنكوه جھک کئے مب تیرے آگے نیلوفان زمن بھاسے، تم نے بی البرط جیسے نا مورکو دی شکست جس کا شا پر ہے ابھی وہ نیز حرخ کہن :. مرسم بسم الشري تقاكس قدراونجا سوال: موچرت انجمن تقی واه په نوری دسن . : . سلے حلقہ بیدت میں آتے ہی ہو۔ يعنى اول بى سے تم ہو پاک طینت پاک نن ے جاوں ہو۔ مست دل مجذوا ہے جی بھی رہتے تم سے باادب سے ہارب اہل باطن کی جھا ہوں میں ہوا ہے با و زن: نقشبندی قادری چشتی سپروردی کے تم برابر كاروال مقبول دست دورا المسنن ہوا ہر اور ا دین تن کی خدمت و اِنجائے شنت کے سب اعليمفرت آب كوكمت بب سب ابل شنن. كيول نه بوجرجا ننهارا باعث كيف ومسسرور محسن ایمان و دیں ہوصاحب څُلتُن حَسُنْ . . عظمت شان بی کاتم نے وہ تحطیہ دیا : مان و تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی نگن ... برن برعقبروں سے ممبی نفرت ہوئی برنہا دوں بدعقبروں سے ممبی نفرت ہوئی الْمُ جُزُاكُ اللهُ عَنَّا آيِح بِي يه مِنْنُ ...

له اسه اسه اسه اسه ان امورکی تفصیل زیر نظر کتاب بی ملاحظه سور هه صلی الشرتعالی علیه وسلم به

دبن کش اُن ڈائنوں کو تم نے بے بر د ہ کیا سرزمین تجد سے جو بن کے آئی تقبی دلین شاطران دہن تم سے کا نینے کھیے یا کیفیں ۔ نام تی صنتے ہی ان کے ہوش ہوجاتے ہرن تم سے تقرآ نار بابطل برسنوں کا غرور . : . جس کا شا ہدیے زما نہ اور خود نفیا نہ بھون تھا تیراسیف فلما عدار کے حن میں نوں فشاں رزم گاهِ چن و باطل بین ر با نوصف شکن کر دیا باطل کوئم نے سزنگول بیوند نعاک . د شمن دیں کو کہاں سے اب مجال دم زدن بہ نھار آکا لفظ ہے سب مامصنی کی اک نیمر باليقين اب تهي وي بيوشيرين باطل شكن.٠. چتم ظاہرسے نمہاری دیا ہوسکتی مہنب، وریز پائے ناز پر رکھنے سمجی آینا دسن. فرش سے مانم اُٹھاجب نم جلے سوئے جنا ان. غرش به دهومیں مجیں وآگیا فخر زمن . . . آب کی رحلت کواک عرصه ہوالبنجن حضور ہز. ہو وہی نورشیر تا بال جس کی چیلی سے کر ن کلتن اسلام کے گلہا ئے خو باں میں متبہان سرخ کل بهویا که زگش نسترن بهویاسمن. ر د <u>نکھے</u> ہیں جینم نلک انے کیسے کیسے مہمبیں: ان حبینوں میں ہونم بھی روح پر در موفکن

عثنق مجوت خداکی تم کو ده نوست و ملی . .

جس کے اوے مست سے سرنفعل شمک فتن مصطفی سارے کے درسے تم کو وہ تنوکت ملی

جس پیر ہو تا ہے بچھا ورتاج شاہی کا پھیبن دنیما

بارگاه نورسیم کووه تا با نی ملی .: . . : جس کے آگے سے خجل در عدل لعل يمن

ىلىن بىيفار بەآباسىي بلاد كا بېجوم ب برطرف اک متورور شریع آگیا دور فتن.

با ببان دین دملَّت بے حسی کے ہیں شکار

بجرعم بين سيع سفيينه اور دريا موج رزُن.٠. سے امّن خیرالوری ہے بے قرار واشک بار

اب درا بر ده الماد کمول دو بند کفن. .

ب ررب برن ب بهرویمی تیرا فدم بوتیری محفل کی بهبار ب

رنگ لائے گلتان کا فورہور کج و محن. . .

بارگا ۽ ناز ببن حن عقيدت سے حضور . · .

ے سے مصور : . پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سُنن . .

اے سرایا خیروبرکت رہبر حق زندہ بادن ه برک د مدنا بارب. پیکررنند و بایت خوبر و سنسیری د بن ..

لغمرسنجی زمز مه نوانی مرا مقصد نهبین ن سم محط مجوب بول بى آب كا ذكر حُنُ

عه صلى النّر تعالىٰ عليه وسلم \_عب صلى النَّه تعالىٰ عليه وسلم \_ سبه صلی النّه نعالیٰ علیه ومسلم آپ کے اوصاف نگ کس کی رسانی ہو بھلا ہو بی کے معجزہ بس نعتم ہے اس پرسخن سے نعیم قاوری با صدا دی!

مم بربرساؤ ننها!اب خاص نعمت کی بھرن ----- برامام ایل صنت مجدّد دین وملّت میخضرت شاه احمدرضادخیالنّه تعالیّ (ازجناب كيفي صاحب ساكن بحسرت شاه آباد (آره) بهار)

اوراس كنفني كوجي حس مسعقيدوالسانه

سلام اس يركبس فدرت ايمائ منت كي سلام اس ركة س راه بتلائي طريقت كين. سلام اس پرکیسے تومیت جان دسالت کی سلام اس بركبس في معنى مستورسم ال سلام اس بطريقيس فيتلائ دلائل ك سلام اس پر که تجیلاجس نےان تشووز وا کر کو سلام اس ذات پر جو بادی را هطریقت هی سدام اس ذات پرجوباسان دین فطرت کھی سلام اس ذات برجو شارح حش دمجت هي سلام اس ذات بربوصاحب حسّن بعيرت مقى سلام اس بركبس كے روبر قم برزمانہ ہے

سلام اس برکجس نے خدمت تجدید ملّت کی سلام اس برگجس نے راہ دکھلانی مٹرلوت کی سلام اس برکجس نے عزت شان نبوت کی سلام اس پر کجس نے رمز قرآ نی کو بت لایا سلام اس برکجس فے حل کئے عقد مسائل کے سلام اس پر کجس نے رد کئے باطل عقائد کو ملام اس ذات يرجو واقف سرحقيقت لقى سلام اس ذات برجوبزم آرائ سرويت لقي سلام اس ذات برجوصا حب عشق بنوت تھي سلام اس ذات برج بيتنم رم بن عقيدت هي از ای

شابراده اعلى فيزت بينوائ المسنت حفرت مولانا الحاج مصطفى رُصُاحُالُ قادتى بورى مفتى اعظم بندوياك عليب السحمة والصوان سوا نخ اعليمه نت جب بيلي بأرربيع الأول مثريف سلمتاره مطابق سنمبر 199 عرب طبع ہوئی تز ہیںنے اس کے دو مسیخ حصرت مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب بستوی منطارالعالی مقیم آننا مذعالیہ فا در برصوبہ برلی شریف کی خدمت میں ذریعیر ڈاک ارسال کئے کہ ایک تنسخ نودآب تبول فرمانين اور دوسرائنسخ حضور مفتى اعظم مندقبله كى خدرت بين مبري جانب سے بیش کر دیں مولانا موصوف نے پیکے شاوصول کر کے کتا باکا ایک نسخ حضور کی خدمت یس بہونجا یا اور ۲۳ ربع الاول مشریف س<sup>۳۸</sup> میری کوا هنوں نے دصولیا بی سیمطلع کرتے ہوئے میرے نام ایک محتوب بھیجا جس کے ایک گؤشے پر حصنور مفتی اعظم ہند قبلہ نے نود دست ياك سے يه وصله افزاكلمات تحرير فرائے وُهُو هُكُا ١ وْعَلَيْكُمُ إِلسَّلَا مُ وَ رُحُهَته وَبُرُكا تُهُ ثُمُّ السَّلا مُعَلِيكُمُ وَرُحُهُ تُهُ وُبُرُكِاتُهُ مِهَا شَاءَ المُولِى سُبْهَا لِمِنْ إِنْ وَتَعَالَىٰ مِحْصَ بِيرِسُوا نَحْ بِهِتَ لِسند اً نَى مُولَىٰ كُرِيم آب كى يه خدمت ويكي قبول فرمائ اورمزيد توفيق بيش ازبيش دے ـ

فقير مصطفي رضا قادرى عفزله

### ضرورى اعلان

ہرفاص دعام کوآگاہ کباجاتا ہے کہ سوائح اعلی صفرت کے فلا یک طبیاعت واشاعت ممنوع ہے۔ فلا یک طبیاعت واشاعت ممنوع ہے۔ فرینظر جدید سوائح اعلی حضرت کو جوشخص طبح کرانا چاہے وہ مصنف سے اجازت حاصل کرلے۔

بل رالدین احد قادی به ضوی مدرسه فوتید برطهیا پورط کهند سری ضلع بستی مادیما دی الاولی سیست مطابق ۱۹۸۴ و دری ۱۹۸۳ و دوست نیم مبارکه



نهایت فلوس دهد بزار فقیدت کے ساتھ ہم اپنی اس ترتب
کوشا بزاد ہ اعلیٰ عفرت سرایا برکت پیشوا نے اہمندن حصرت
موللنا الحاج مصطفے رضا فال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرنے ہیں۔
اسم گرامی سے منسوب کرنے ہیں۔
مبدر الدین احجات فادری تحرکھ بددی

گراللاین احمال فادری هورگههبودی خادم مدرسه نوننیه برطهبا کهند سری ضلع بسنی (بوربی)

## فهرست مضائل

| سفخد       | عنوان                                          | لنبرشمار |
|------------|------------------------------------------------|----------|
| 4          | بينن لفظ مميل لقكم علامار شدالقادري صاحب       | . 1      |
| ابا<br>م   | لقدير                                          |          |
| اراد<br>ا  | ېندو ننان يس انگرېزوں کا پېلا قدم              | ۳ .      |
| ١,١        | ام نها دا میرا لمومنین                         | . 1      |
| ra         | نگریز کا و فا دار سپایی                        | 1 0      |
| Δ <i>L</i> | بانی بېچرىت                                    | 4        |
| 44         | سرسٹید کی اندھی نقلید کانتجہ                   | 4        |
| 464        | شاعر ببچرین                                    |          |
| 40         | ناوڻ پنغمبر                                    |          |
| 44         | ا شرو هريت                                     |          |
| 47         | ر ستاران بنجریت اورانگریز                      | 4 11     |
| 40         | نگرېزوں کے مان نشار علمار                      | I IV     |
| ۸۲         | رکش گورنمنٹ کا سالانہ وظیفیرے یہ یہ یہ یہ یہ ۔ | : 11     |
| ~9         | مجد داعظم کی آمد                               | الر      |
| 91         | علیمفرت کا نسب نا مهر                          | 1 10     |
| 90         | علىمفرن كى ولادت باسعا د ن                     | 1 14     |
|            |                                                | •        |

| صفحر | عنوان                                                                    | نبرشمار |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 94   | بسم النَّه خوارْنُ                                                       | 14      |
| 1.1  | اعلیمضرت کی تصابیف                                                       | 10      |
| 1.1  | اعلیٰ صفرت کے وہبی علوم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                      | 19      |
| 1.1  | الحراكم سرُفيا رالدين بارگا و رضوى مين ج · · · · · · · · · · · · · · · · | ۲.      |
| 1.4  | امریکی پر و نیسه البره کی تولناک بیشن کونی                               | 11      |
| 111  | وائس چانسلرعلی گُرُ ُهو کا سفر چرمنی منسوخ                               | 44      |
| 114  | بجین کے حالات                                                            | 44      |
| 11 1 | زندگی مبارک کے عام حالات ۰۰ ۰۰ ۰۰                                        | 24      |
| ir.  | سنی ا در د با بی کی بهبچا ن ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         | ro      |
| 144  | مولانا نورمزنگی محلی اور علی نخش وزیر                                    | 14      |
| 114  | حضرت شاه دلیالنُّداور باد شِاه دلِی                                      | 14      |
| 144  | مجد د کی شناخت اور مجد دین کی منبرست                                     | `       |
| 189  | بو دهوی صدی کا جلیل القدر مجد د                                          | 49      |
| 171  | مجد داعظم رزم گاه تن و باطل مین                                          | ۳.      |
| 104  | وبابيت كابولناك فننه عظيم                                                | 11.     |
| 144  | شاه مخصوص السُّر محدث د مېرې د علاً مه خپر آبا د ک                       | TT      |
| 144  | مولانا منورالدىن دېلوى                                                   | **      |
| 141  | مولانا شا ونفنل رسول برابدنی                                             | 44      |
| 144  | مولانا شاه احمد سعید مید دی                                              | 40      |
| [^.  | بمیرت افزوز فنروری تنبیه                                                 | P4.     |
| 114  | الوالكلام آزاد كے والدمولانا خيرالدين                                    | PL      |
| 194  | ميلانا عبدالرحمٰن فاروقي سلبتي (آسام)                                    | ٣٨      |
| r.0  | نغننهٔ د بابیت کی نیخ کنی پر کومشمش بلیغ کی وجه                          | 4       |

| صفحه        | عنوا ك                                                                          | برشمار |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 414         | فرخيت تحفير كامتله                                                              | ۴.     |
| 440         | د یو بَندبت کے بانی اول کا عقبیدہ ختم نبوت سے انکار                             | ۱۳.    |
| 441         | د یو بندین کے بانی دوم اور وقوع کذب کا عقبیرہ باطل                              | 44     |
| 444         | مولوی رسنبیداحمد مولوی فلیل احمد کی بارگاه رسالت کے خلاف                        | rr     |
|             | شدید تربن گسناخی به به به به بارگره بنون به |        |
| 444         | مبلغ و بإببیت مولوی امتر ف علی نفا نو ی کی بار گاه بزنت بین                     | ~ ~    |
|             | سخت ترين کالي                                                                   |        |
| + + 4       | حيام الحربين                                                                    | ~ 0    |
| 446         | اسمائے کرائی علمائے مکر معظمہ                                                   | P 4    |
| rea         | اسمائے گرامی علمائے مدینہ طبتیر                                                 | ٠,٠    |
| <b>۲</b> ۳9 | العوارم الهنديدا وردوموارسطوعلمائے اسلام                                        | 44     |
| 441         | نما ئنده و بابیه کا بنصله کن بیان به                                            | r 9    |
| 444         | فيْصُ آبا د'. بوبي کا نارنجني تقدمه                                             | ۵.     |
| 444         | مجسريك كالبصلين ن ن ن ن                                                         | 01     |
| rma         | سسنن جج کا فیصله                                                                | 04     |
| 101         | مجسر میں اور جے کے منبصلوں کا اصل انگریزی متن                                   | 05     |
| FAM         | مكوزا كمزندين                                                                   | ٥٣     |
| 44.         | بجرم کفرالمسلمین کون ہے                                                         | ۵۵     |
| 498         | دومبرامكفرالمسلمين                                                              | 40     |
| <b>٢9</b> 4 | تىيىلرىكىزالمسكىين                                                              | ۵4     |
| Y 94        | چوتها مُكفرالمسلين                                                              | ۵۸     |
| Y 9 A       | حرمین مقدم نامین دو باره ما حری په سه در در په                                  | D9.    |

|             | <b>(7)</b>                                        |          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| مفحر        | عوان                                              | تنبرشمار |
| 499         | فاصل جليل مولكنات يداسمكين مكي عليه الرحمه        | 4.       |
| 4.1         | موللنا شاه سلامت النَّروام يورى علايرهم           | 41       |
| F. W        | دولت مکیمه                                        | 44       |
| ۳.4         | شاه حجاز کا در بار پر دقار                        | 41       |
| r. A        | خطرناک منصوبر                                     | 41       |
| 4.9         | گورنز مکه مکرمه                                   | 40       |
| ۲1.         | رئىس العلمار كى خىدمت مىں رشوت كى پيش كش          | 44       |
| rir         | مولنناع بدالتَّه بن صدليَّ مفتى صنعيْه            | 44.      |
| 414         | حسام الحربين برعلمار كى تقريفات                   | 44       |
| 414         | علمائے جفر بارگا و رغنو بدیس                      | 49       |
| r19         | سر کا را عظم مدینه طبیبه کور وانتخی               | 4.       |
| mr.         | ايك مخالف مديينرطبيه كي جبيل خانه بين             | 41       |
| · · · · ·   | عالم بیداری میں زیارت کی دولت گری                 | 44       |
| 444         | اعلیمفرت علمائے مدینہ کے حمر سط میں               | 44       |
| 444         | ېندوستان کو والبيي                                | 24       |
| 446         | زمانهٔ قریب کے علمائے مکھر یا ہے ۔                | 40       |
| 220         | فاصنی القضاة مولینا سید محمد علوی                 | 44       |
| m m .       | علامه شيخ محمدالجزا مرى                           | 44       |
| ۲۳۲         | تولننا عبدالرحمن دروليش                           | LA       |
| <b>" ""</b> |                                                   | 49       |
| مها ساسا    | شاہر خلفار                                        | ۸.       |
| rrL .       | قطب الوقت مُنظهر عون العظم رضي النُّر تعالیٰ عنهُ | 1        |

عنوان مزار بیرا اوار نادر روز گارنصا بیف و تواننی 1.4 تفسير سحدبن 1-4 490 عفائد وكلام 1.1 494 ففتر نجو بد 1.9 r 94 نضوت'ا ذ کار' اوفان 11. 'نار'ن*خ'،سبیر'*مناق*ب* 111 499 ا دب ٰ نخو ٰ لغن عروس HY علم زبجا ٺ 111 علمجفز وتكسير 110 جبرو مقايله 110 علم منلك ارنماطيقي لوكارتم 114 ۴.. نوفتين بخوم وحساب 114 1-7 هبیتن مهندسه رباضی 110 1.7 119 14.4 SY. N. W سلسلم عالية فادريه رضويه كي شارمخ عظام كي الريخها ك 111 4.0 وصال اوران کے مزارات مقدرسہ

#### بسمِ اللهِ السريِّحانِ الرَّحييم

الحمد شهرب العلمين الذي جعل نبينا عادم بمعيبات الاولين والآخرين واكمل الصلاة وافضل السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله المكرمين واصحابه المعظمين وازواجه امهات المومنين وعلى علماء مشريعته واولياء طريقت بوشهداء محبته لاستيما الامام الاعظم الي حنيفة اقد وقا المجتهد الاعظم اعلى خضرت احماد ضالحة والدين والمجدد الاعظم اعلى خضرت احماد ضالح المسلمين

### مورم

#### 

دنیائے سنیت کا وہ عظیم المزیت تاجدار جس نے اجراب ہوئے گلستاں
کو نئی زندگی دی جس نے اپنی سنسیبرس بیا نی سے بچھڑے لوگوں کو قربب کیا جس
نے اپنے د ور تقریر سے بہد بنوں کا ثمنہ بندکر دیا جس نے اپنے سیف قلم سے
سرکش باطل پرستوں کو مجر ورج دمروہ کر دیا جس نے گلٹن عظرت مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و آلہ وسلم کو ہرا بھرا بنایا جس نے گرا ہوں کو راہ تی دکھانے میں بے بناہ کو سنستنیں
مرف کیں، جس نے ہزاروں بہلے ہوئے لوگوں کو اسلام وسنیت کا حلفہ گوئن بنایا
جس نے عرب و مجم، حل وحرم ہیں دست منان مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ
آلہ دسلم پر برقی خاطف گرائی، جس نے بارگاہ العدبیت کی عزمت و جلالت
ادر سرکار مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دا ہو وسلم کی عزمت و

کاستی سب کے دلول پر بٹھایا 'جس نے بڑے بڑے فلاسفروں کواپنے خداواوعلوم کی تا بناک سفوا عوں سے چی بوندھ کر دیا جس نے سنرلیبت مقد سرگی اتباع اور دین تن کی خدرت میں بوری زندگی گذار دی 'جس کو دبیاا علیٰ هز تا ایم احمد رضا فاصل بر بلوی کے نام سے باد کرتی ہے آپ کے حالا تِ زندگی ہیٹی کرنے سے بہلے جب بک محترم ناظرین کی نگا ہوں کے سامنے ہے ایک و در ماقبل و ما بعد میں آندھیوں کی طرح دوڑنے والے فکتوں اور سیلاب کی طرح بڑھینوالی گراہیں کا نقشہ نذا جائے۔ اس وقت کے آپ کے اچیائے سنت و تجدید دینا وراپ کے جلیل القدر اسلامی کارناموں کی ایمیت کا می جو اندازہ محترم ناظرین کو نہیں ہوسکتا اس لئے سوائے اعلیٰ حفرت بیش کرنے سے بہلے ہم نے دشمنان اسلام وشاطران وزنگ کے خطرناک منصوبوں اور مسلمان بیش کرنے سے بہلے ہم نے دشمنان اسلام وشاطران وزنگ کے خطرناک منصوبوں اور مسلمان کہلانے والے لیڈروں' اسلام سرگرمیوں پر رسٹنی ڈالی ہے۔

وہ کون بیدرد تھے جنھوں نے اسلام کے ہرے جرے جن کواجاڑ دینے کی کو سنسٹ کی، وہ کون میا ہدین تھے جنھوں نے اجران وزیک کی حمایت میں فود مسلمانوں کے فون سے سرحد کی زمین نگیس بنائی، وہ کون لیڈر تھے جنھوں نے مقدس اسلام کی مضبوط بنیا دوں کو ہلا دینا جا ہا کہ ذہ کون ڈاکو تھے جو سلمانوں کا دینا جا ہاں کو شقر سیم، وہ کون ملا تھے جن کی لوری زمر کی انگریزو کی دلی فیرخوا ہی میں فتم ہوئی، وہ کون مفتی تھے جنوں نے انگریزو کی در ان وال ہوئی وہ کون مقال می دی نظام محومت کو برضاور فیت فتول کر کے انگریزوں برجہاد کرنا حرام فرارد سے رکھا تھا، وہ کون آلا کا رقعے جو فرنگروں کے اشار سے برمسلمانوں کو دینی شیرازہ بھیرتے رہے، وہ کون میں دیتے جو سوداگران انگریان کے اشار سے برمسلمانوں کو گرا ہی اور دینی کے جال میں بھا نستے رہے ۔ وہ کون ایجنٹ تھے جو سوداگران انگریان کے ایر برمسلمانوں کو کوئ میں دیومن مرفو کی فیل نوازہ فی اسلام کی انگر ہوں کو کا بیار پرمسلمانوں کوئ مردومن مرفو کی فیل فی موٹ کے گھا ہے آتا را ۔ ان سب سوالوں کے مفتل کی کر پھینک دیا در برشش کے دلی فیز فوا ہوں کو موت کے گھا ہے آتا را ۔ ان سب سوالوں کے مفتل کی تواب آئید ہوارات میں منبروار موزاؤنوں کو موت کے گھا ہے آتا را ۔ ان سب سوالوں کے مفتل کی تواب آئید ہوارات میں منبروار موزاؤنوں کے ماتحت میں گے۔

بوشخف ناتق طرفداری کے دباؤسے بے نیاز ہوکراس تاریخی کتاب کامطالعردول

توفضل البی سے پوری امید ہے کہ وہ علمائے تق وحامیان باطل کی شناخت نہایت اسانی سے کرے گا اور بھر آخرین اسے برکہنا پڑے گاکہ اے معبود قبقی ترا نہرار رہرار شکر ہے کہ تونے تربیس احمد رضا جیسا جلیل الشاك امام عطافر مایا جو بیک وقت سیرنا امام اظمر الوحنیفد اور سسید ناغو شاعظم شہنشا ہ بغداد رضی اللہ نعالی عنہما کا منطر و آئلیز سے ۔



### بندوشان بب الحريزوك بهلاقدم

جب انگریزوں نے ہندو بنان کی سیاست میں مداخلت کر کے اپنی سلطنت کا سنگ بینا درکھا تواس کے ساتھ ہی اخیس انگریزی سلطنت کو مضبوط اور سنتی بنا درکھا تواس کے ساتھ ہی اخیس انگریزی سلطنت کو مضبوط اور سنتی کی زبردست فکود امن گرہوئی چر ہو بنکہ سب سے بڑا خطرہ ان کو مسلما نوں سے تھا کیونکہ ہندوشان کی حکومت الفوں نے مسلم نوم کا ایمان واسلام باقی اوران کی اجتماعی قوت برفرار ہے اس و فتت بک ہندوشان میں انگریزی حکومت کا فدم نہیں جم سکتا لہذا مسلما نوں گوان کے ایمان و مفیدہ سے برگٹ نہ کرنا اوران کی اجتماعی طاقت کو پاش پاش کر دینا انتہائی خروری ہے بھراس خطرناک اسکیم کے ماتحت انگریزوں نے کرائے کے مولو بوں اور لیکٹروں کو اس کام پر تیار کیں!
کو وہ سلما نوں کے اندر قرآنی آبات اور حدیثیں سنا کران کے دینی عقائد کو منزلزل اورا سلامی خیالات کو نبدیل کریں۔

تنہ زارک مہاراس مرا کہ اشدہ مولانا ید بدالفناح عرف مولانا بیدا شرف علی گاش آبادی نے مسلم مہاراس مرا بنائی ہوئی ہوئی ہے۔ آبادی نے مسلم میں مطابق مرا میں مطابق میں مطابق میں مطابق میں مطابق میں موصوف کے میں موصوف کے ان کے مکرو فریب کو توب بے نقاب فر ما باہے اس کتاب میں موصوف نے انگریز دں کی ایک نہایت نگین خطرناک سازش پر روشنی ڈالنے ہوئے تخریر کیا ہے کہ ۔۔۔۔۔۔

ایک معترعالم دین دارساکن اگر آباد فرماتے میں کرجب میں دہلی سے چکھ علم عربی تحصیل کرکے لکتہ میں گیا در کا لکتہ میں گیا در در ال کھی کچھ صدیت و تصیرکا فائدہ علمائے دین دارسے حاصل کیا تب ایک انگرز بادری ما حب نے جوہمت عزبی فارسی میں قابل میں اور بہت سے تھنوی و نیرہ مولوی انکے لوگریں مجھے بالم یا اور بہاس دو بیہ

مبرا ماہوار مقرر کر کے ایک مہینہ میشگی دیا درا بساکہا کہ جس شہر میں تہاری طبیعت ہاہے جا مہو ا ورمندی نزجمه حدیث ونفسیر کالوگوں کو بڑھا پاکر داورا بسامتیمور کر دکر میدنوں کا مذہب می ا در میں اسی کا تا بعدار ہوں مفحرً سرگز علم صرف ونخوا در نقہ 'عقائد و کلام وعبرہ من بڑھا بجوا ور بہ ( پیچاس روبییہ ) ما ہوارتم کو ہمینٹیہ ملاکرے گااور تمہاری نیک خدمتی اور محنت کے موافق زیادہ ماہوار میں ہوجائیگا وربیندقا عدے اس کے کل فلانے مولوی کے ہاتھ سے ہم نم کو بھیج ویں گے۔ نب د وسرے دن ده ( فلانے ) مولوی مبرے محمر آئے اور کہا کہ نم بھی ہمارے (انگریز) یا دری صاحب کے نذکر ہوئے۔ اُلکٹیک لیلہ بہت انچھا ہوا قربب چالیس اچھے نا مدار مولوی اطراف ہندوتیان عربستان د بیره بیںان کے مخفی نو کر ہیںا در کئی عربستان میں بہو نیچے ہیںا در دس میندرہ روپر پاسلے بیاس روسینے تک ہرایک کی تخواہ مقررہے جہاں رہیں اہ بماہ ان کوملتی ہے اور بڑا قاعدہ بہمے کہ بمیشنی با میں اورضیف عدیثیں اور روابتیں لوگوں میں ظاہر کرنااور (اپنے) شاگر ووں کو سکھانا كريارىد بهول (مدبه بعقى شافعي مالكي وخليل سے پيري اورمسلي ول كا اجماع وا نفاق دي بالكل فوط جاوے اورا نبیا وُ او لیا رہے بدا قتقا د ہوہا دیں اوران کی نیاز فائے مجبور اوپیں بس نے کہا اکسننگوش الله طبہ شبطانی کام محصصے نہ ہوگا۔ (انگریز کے وکر) اس مولوی نے کہاکہ میں برس سے با دری صاحب میہاں آئے ہیں ہیں تب سے ان کا نوکر ہوں۔ ہزاروں روپیہ دے کر(اعفوں نے) نرجمہ کی کتا ہیں جیبوائیں اور ان کے طفیل سے بہت بے علم مولوی فابل بن گئے یہ تواپنے دل سے مسلمان محمدی ہیں اور بدنی لوگوں کے بڑے دسمن ہیں۔ تفسیرو مدبن كاعلم بي نے ان كو برط حاباہے . تم بے فكر بري إس روبيه كاما بوا يقول كراواور تمهارے وظن يس خواه اور کوئی شہر بیں عبار ہو ساری ممرفزا عنت سے گزارو تکر کننے آدمی متہاری کمرف بھرے اور (ننهارے) مرید و شاکر دسینے اس کاربورٹ ہربرس لکے بھیجاکرو۔ اچھے اچھے نامی مولوی، باوری صاحب کا ما موار کھلتے ہیں اور اکٹز ہندو شان عربستان کے نامی شہروں میں موجود ہیں اور بیان کے اسامی اجھے نامول) کی تغرست سے بیب نے دہما تواہمے اجھے نامور نماندانی نو دکوبیدا تمد صاحب کا جھوٹا خلیفہ منہور کر کے مسلما نوں کو کم اوکر نے ہیں اور ۱ ابنا) مرمد و شاگر دیناتے مب میر میشنز محتنوی من بنگالی منارسی دعیره دافقتی اور خ**ارجی لوگ با ب**وار کی طمع سے ا**یج عال** 

كاپيته افتيار كئے ہيں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدا بیت كبا وہ پیشگی رقم اسے بیچھے دیاا در كہاكہ اگر یادری صاحب بزار روبید ما بوار دیں گے تو یہ کام اورایسی وکری مجھ سے نہ بوسلے گی راگر ہے اس وقت ببرادل بهت رم بوكيا تفاكرب محنت بياس رويئ طنة بي قبول كراول محرالسراك نے مجھے بیایا۔ ( تعفیر محمد بمطبوع لینفو برقی پرنس نتی سرک کان بور صال و سال ) \_\_\_\_. حالهٔ مذکور بالاسے دن دو پیرمورج کی طرح داعنے ہوگیاکہ دستمنان اسلام انگریزوں نے کنیر دین فردش ملاؤن، مولو بون, بیری مریدی کا دصندها کرنے والوں کو باضا بیطه ما سوار ننخوا ه پر نؤكر مقرركيا ففأتاكه برعيار ومكارمولوى اوربير مسلما فؤل كويران اسلامى مفقائد سے بركشتة كركے ان میں نئے باطل عفا مد پھیلائیں اور صفرات ابلیام کرام وا و لیائے عظام سے مسلمالوں کا رمشت کا ہے دیں ۔اس پورنخر کیا سے انگریزوں کا مفصدیہ تھا کہ جب ہمارے نوکر مولویوں اور سروں کی تعلیم وہلیغ سے بہترے مسلما نوں کے عفا مُدخراب ہوجائیں گے ۔ قویرا نے اور نئے عفا مُدوالے مسلمان آبس میں لڑیں اور جبھڑ میں گے اور مختلف جماعت میں بٹے کر تیز کر ہڑ ہوجا ئیں گے۔ چنا بنیان ہو شیار مولو بوں اور جیالاک لیڈروں نے پہلے تواسینے نمائشی اعمال کا ڈھونگ رجا اسلام كينا دم بنع، قرآن كي حافظ اور مديث كي محدث بيغ حضور سيدعالم صلى السرتعالي عليه وعلى آله وسلم كا ذكر بإك كرك تو دروت اورمسلما يول كونوب نوب ترلا يا بجرجب ان كاعالماً ما عاشفا بزاورصو نیا مرسکی مسلما بول کے دلول میں اچھی طرح بیٹھ کی توانگریزی سازش کے مطابق فرّان کی آیتیں بڑھ کر حدیثیں ٹناکر باطل اور کفری عفیدے بھیلا نے لیکے جس کا نتیجہ یہ سکلا كه مند د سنان مين مسلمان كمي مز قول مين برط كفيّه ان كاشيرازه بحفر كيان كي اجتماعي قوت یاش یاش موگئی ساده لوح مسلماکن به سمجهنز رهبر که را سنزومی سیدها اورعیتیده ویمی جن مع جو برمولوی اور لیڈر حفرات بنااور سکھار ہے ہیں کیوں کہ برلوگ مولینا ، محدث موفی اورمسلح بن ادر کھیریار بار آیات قرآنبدا دراجا دیث نبوید پیش کررہے ہیں \_\_\_\_\_ انسول در ہزارا منوس اگر وہ مسلمان کسی طرح آگا ہ ہوگئے ہوتے کہ پنحطرناک جال عیسائی کہلانیوالے انگریزوں کا بھیایا ہوا سے اوران کے بیر مقرر کئے ہوئے مولوی اور لیڈر دین کے بھیڑ ہے ہیں جوا سلام کا باس بہن کرسا منے آئے ہیں قور وزادگ ہی انگریز دن کی تباہ کن اسکیم نہس نہس

بوگئ ہوئی اور آئے مسلمان چند در پن جماعتوں ہیں تقسیم ہو کر طرح سے محکے نہ ہوہا تے لیکن اسلام
کے خلاف بر سازش انٹ گہری اور خطرنا کے سے کہ اس کی حقیقت سے سینٹکو اول سلمان ناوا
ہو کرا سینے ایمان کا ہم انٹی گہری اور خطرنا کے سام کی حقیقت سے سینٹکو اول اور لیٹر دوں
ہو کرا سینے ایمان کا ہم انٹی گھری اور خطرنا کو سلمان کو آبس ہیں توب لڑا یا اور اس طرح ان کی
اجتماعی طافت کو نیست و نا ہود کر کے ہند و سنان ہیں انگریزی حکومت کی بنیادی سے کو لویوں اور لیٹر روں کو اسلام کے خلاف عین بدی اور خیال
یوں نوان تھریزوں نے ہمت سے مولویوں اور لیٹر روں کو اسلام کے خلاف عین بدی اور خیال
پھیلانے کے لئے مفرر کیا تھا لیکن ہمیں صرف ان مولویوں اور لیٹر روں کو پر دہ بیاک کرنا ہے ہو
پورے ہندو شان اور پاکستان میں مشہور ہیں اور چن کا ظاہری نقدس آئے بھی بیشن مسلمانوں کی
گورے ہندو شان اور پاکستان میں مشہور ہیں اور چن کا ظاہری نقدس آئے بھی بیشن مسلمانوں کی

فأم نهادامبرالموسب

(وابول كركورخ مرزاجيرت والوى في طبيه كالمثل برسياحدكواميرالمومنين لكهاهي

دنباتے وہ بہت ہیں جناب سیّداحمدصاحب کیوی غازی، صوتی، بہتیر، مصلّح اور مجدد مشہور کئے۔ گئے ہیں سیحن تاریخی واقعات گواہ ہیں کہ وہایوں کا یہ مجت دانگریزی حکومت کا و فادار پوسیکل ایجنٹ، قابل اعتماد مشیرکار تھا۔ پیرومرسٹ دہن کواس متحف نے سسیکڑوں مسلمانوں کے ایمیان و مذہر ب کوخراب کیا دانگریزی سلطنت کی شرپاکر وہا بیت کا خوب خوب برچار کیا۔ انگریزوں کے اس غازی اور مجا پرکافتوی پڑھیتے اور سروھنے وہا ہوں کی معتبر تاریخی کتاب " قواریخ عجیب " صلا میں ہے۔ کی معتبر تاریخی کتاب " قواریخ عجیب " صلا میں ہے۔

ا ورخلاف اصول مذہب طرفین کا خون بلاسبب گرا دیں یکسی کا ملک جیبین کرم بادشتا

كرنانهين بياينخه نذانكريزون كاندسكهون كار

سب و بابی کان کھول کرش رکھیں کہان کے غازی سیّداحمد کے نزدیک میندوستان انتخریزو<sup>ں</sup> كالمك مع وبايون كالمستند مورِّح مرزاجرت بغرمقدا بني كتاب جيات طبير ما ٢٩٢٠ بين لحقتام. لارد مبیطنگ میداحدصاحب کی بے نظیر کارگزاری سے بہت خوش تھا دونوں اشکروں کے نیچ میں ایک جبر کھوا کی کیاس میں بین آدمیوں کا باسم معاہدہ ہوا۔ اجبر خان الرد ببیث اگاور تبداحمدماوب ببداحمدماوب في البرنال كوبرى مشكل سيمشيشه بين ألاراها یهامیرخان دمی شخف سیے عبس نے انگریز وں کا ناکوں بیں دم کررکھا تھااسی شخف کوانگریز د كه ايمنط بيّراحمد فنيشرس ألاركريعن جعانسا دے كرانكريزى كومت كا حامى اورط فدار بنايا عِكم باعث الريزلار ورسيسنك سياحمه صاحب كي المنهم كى بعنظ بكار كزار يون سعبرت توش بويا كفا تواریخ عجببرمعتنفه محد جعز نفانمیسری صلال بین سے کر\_\_\_ محرّ بات مسلكه سے صاف معلوم بوتا ہے كہ بيد (احمد) صاحب كا سركاران وين سے جہا دكرنے كا برگزاراده نهیس نفا وه (سیداحمدو با یو ل کے امیرالمومنین )اس آزا دعمداری کواین بی عملداری معقد ففادراس من شك نبين كراكرم كارا فكريزى ال وقت بيدما حب كے فلاف موتى نومندوستان سے میدماحی کو کھی مدر نربیونی مگر سرکارانگریزی اس وقت دل سے میامنی تقى كر (بنجاب يس) سكول كا زوركم بور

حوالاً مذكوربالا نے صاف بتا دیا کہ وہ بیوں کا پیشوا مسبیدا حمد انگریزی سلطنت کواپی ی سلطنت سمحمتا تھا اور یہ عقدہ بھی حل ہوگیا کہ بیدا حمدا ور دولوی اسٹیسل دہوی و بیرہ انگریزی سر کار کے صامی عبا بدین نے سکے ب سے اس لئے جنگ کی اکر صوبۂ پنجاب اسپنے انگریزی ملاقہ بیں نشائل ہوجا نے اور انگریزوں کا دئی مقصد لورا ہو۔

" معيوت بدا حمد مصنفر الوالمن ندوى حصرا ول عنوا بسيم كر .\_

ات یں کیاد تجھے ہیں گا کی اگر مراکھ ورہے پر موار دنید باہیموں میں کھانے رکھے گئتی سے فریباً با در ہو ہیاکہ ( دیا ہیوں کے ) یا دری (سیدا حمد) صاحب کہاں ہیں رحفرت (سیدا حمد) نے جواب دیا کہ میں بہاں موجود ہوں انگریز کھوڑے پرسے اُٹرا اور ٹر ہی باقہ ہیں لئے کشتی پر میہو کیا اور مزاح پرسی کے بعد کہا

عب بحواد حول كر أنسو صلي

کہ بین روزسے میں نے اپنے گلازم بیہاں کھوٹ کر دیئے گئے کہ آپ کی اطلاع کریں آج الفول نے اطلاع کی کراغلب برج کو کہ منازم بیرائی کہ الفول نے اطلاع کی کراغلب برج کہ حفرت سیدا حمد قافلہ کے ساتھ آج تہادے مکان کے سامنے بہو پنجیب یہ اطلاع پاکر عزوب آفتاب تک بیں کھانے کی تیاری بی مشغول رہا نیاد کرانے کے بعد لایا ہوں بیٹید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا ہے بر تنوں بیں منتقل کر لیاجائے کھانا لے کرقا فلمیں تقسیم کر دیا گیا اور (وہ) انگریز دو تین گھنٹ کھر کھر کھا گیا۔

انگریز بہادر کا تین دن سے انتظار کرنا اور بھر مبداحمداور ان کے نشکر کے لئے راشن کا انتظام کرناصاف بتار ہا ہے کہ مبداحمد صاحب کا نگریزوں سے ساز بازتھا اور پرنشکر انگر میزوں ہی کی حمایت میں کڑنے کے لئے مار ہاتھا۔

ندکورہ بالا موالہُ جات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ و ہا بیوں کے پیٹیوا سیدا حمدصا حب ائے بربلوی انگر بزوں کے آلہ کار'معند علیہ ایجنٹ میے نظیر خدمت گزار اور و فا وار غلام نفے۔

## الجريز كاوفادارسياي

د پویند بوں کے پیشوائے اول جناب مولوی اسمعیل میا حب دہلوی حفزت نناہ و کی الترمیا حب
محدث وہلوی علیہ الرحمۃ نکے بوتے اور حفزت نناہ عبد العزیز ماحب محدث وہلوی دحمۃ التر تعالیٰ علیہ
کے بھینچے نیز سیدا حمد دائے بربلوی کے مرید تھے۔اسپنے بیربیاں کی طرح مولوی اسمعیل وہلوی سنے
انگریزی سلطنت کا فدم جمالے بیں جس وفاواری کا بٹوت ویا سے وہ الهیں کا حصہ تھا۔ وہا بیوں
کی گناٹ تواریخ عجد۔" صلا برسے کہ

۔۔ یہ بھی روایت میجی ہے کہ انتائے بنام کلکت میں ایک روز مولیانا اسملیل شہید دعظ فرمار ہے ۔ مفتے کہ ایک شخص نے مولیا سے فنزی بوجھا کہ سرکارانگریزی برجہاد کرنا درست ہے یا نہیں ہاس کے بواب میں مولینانے فرمایا کہ ایس کے بواب میں مولینانے فرمایا کہ ایس کے دور بااور عبر متعقب سرکار (انگریزی) پرکسی طرح بھی جہا دکرنا

درست نہیں ہے ----

حیات طبیره ۲۹۹ یں ہے کہ

. \_\_\_\_\_\_ ( مولوی اسمیس د بلوی نے فرایا) بلکه اگر کوئی ان پر ( انگریزوں پر ) جملاً ور ہو نو مسلانوں پر فرض ہے کہ وہ اس ( حملا آور ) سے لڑیں اور اپنی ( انگریزی ) گورنمنٹ پرا پی نا آنے دیں۔ ہمام دیا بی، دیوبندی، مود و دی اور نہ وی کان کھول کرش لیس کہ مولوی اسمیس د بلوی نے انگریزوں سے لڑھ نااور ان پر جہاد کرنا حرام گھرایا تواس کی وجہ یہ بھی کہ اس و قت ہندو متائی مسلمان کم در بھے ان کے پاس اسلم بڑی اور لڑائی کے سامان نہ تھے بلاجہا دکو حرام قرار دینے کا سب یہ ہے کہ بیتہ احمد اور ان کے مرید مولوی اسمیس لفرانی نظام حکومت کو برضا و رہنت بنو ل سب یہ ہے کہ بیتہ احمد اور ان کے مرید مولوی اسمیس لفرانی نظام حکومت کو برضا و رہنت بنو ل کر دیا کہ مسلمانوں کو انگریزی سلطنت سے لڑنا حرف ناجا کرنے ہی نہیں بلکہ اگر کوئی جماعت انگویزی کو کو مٹانا جائے تو مسلمانوں پر فرض مے کہ اس جماعت سے لڑیں اور انگریزی سلطنت پر آئج نرائے دیں۔ کے بارے ہیں جفوں نے انگریزی سلطنت کی بقارا وراستی م حمایت و حفاظیت کے لئے مسلمانوں پر لڑنا رض قرار دیا۔

اگرایک طرف مولوی اسملیل کا دعنظ به نشا که انگر بزول سے جہاد کرنا حرام اوران کی حمایت میں دھ نا ان برجان فداکر نا فرض ہے تو دوسری طرف انگریز دل کے اشارہ پرمسلما نوں کا ایمان ا دراسلامی عقیدہ بربا دکرنے کے لئے بول نبلیغ کر رہیے کھنے کہ

خدائے تعالی جموٹ بول سختاہے (رسف المبیروزی مب<u>صری مصنفہ اسمبیل</u> بحوالدان بذاب الشدید مش<u>ا</u>ل

التُرتعالیٰ کو بنب کاعلم بروفت نہیں رہتا بلکرجب جا ہنا ہے بینب کی بات دریا فت کرلیتا ہے۔ ( ماخوذاز تفویئہ الایمان صابع کا

مر منلون برا ہو یا جیوٹا (بی ہو یا دلی وہ الند کی شان کے آگے جہار سے بھی زیادہ دمیں

حير. (تَقُو يُبْرَالايبان مسكِل ا بني اولاد كانام عبدالنبي، عبدالرسول، على بخش، بني مخش، غلام محى الدين مغلام معین الدین رکھنا شرک ہے۔ (تفویتہ الایمان صف) صب انبیارا دراویا رالنّه کے سامنے ایک ذرہ نا چیز سے بھی کمڑ ہیں اتقویۃ الایمان) رسول المركو (عيب كى) كيا خرو (تقوية الايمان مدك) ن رسول الندك ميا من سع كيونبين بوتا - (تقوينه الايمان مدك صول خدا مركم مي مي بل كيَّرُ بن ـ ما خوذ ازْتَقَوْ بَيْرَ الايمان صـ ٢٠ م جس كا نام على يَّا مِحْدِهِ مِن و مَكَى چيز كامختار نهي ( تقويينه الايان م<u>٥٢ )</u> ص رسول الشركا خيال نماز بس لا ناامينے بمبل اور گدمے كے خيال ميں ڈوب جانے سے بدرجها بدنزمے و مراطمتقبم) التركي سواكسي كوية مان (تفؤينة الايمان مسمع) التُركومان اوراس كے سواكسي كون مانے (تفق ينه الايمان صالى) اولیار وانبیاروامام زاده ، بیروشهیدیعنی جتنے الندکے مفرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی میں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی محران کو السرنے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ( تَغُوْ يِنْدَالا بِيانِ مِسْدُ ) یرچند نونے انگریز کے بیاسی ابجنٹ دولی اسماعیل دہلوی کی تبلیغ و وعظ کے پیش كئے گئے النيں سے شرعف اندازہ كرسكت سے كدانگريزوں كے اس آلا كارمولوى في مسلمانوں

ي تفرقه إلى الله المراضي المراه كرا كو زائعن كتى خو بى سعانهم دي اي اي یمی مولوی اسمبیل بی جن کے متعلق وہاتی، دبوبرندی، ندوی اورنیوری دمیزه مجابدا سلام، خازی ادر شہید فی سبیل المد ہونے کا بری طرح ڈ صنڈورا پریٹ رہے ہیں لیکن تاریخی واقعات پکارکہا کر

لى بم مسلمان منكر بدك رصى الترتعالي منه للحقة بب ١٢ مله بم مسلمان بورا درود وسلام لين صلى الميرّ تعالىٰ ملبر دسلم يا عليه الصلوة والسلام ليحقية بي اورح ، من ملعم للحسنا حرام مانتيّة بين ١٢

اعلان کررہے ہیں کہ بولوی اسمیل دہوی ہرگز میجا ھل اسکا مرسی بلکہ انگریز گور منٹ کے سیاہی ہیں انگریز گور منٹ کے سیاہی ہیں اور سیتے ہیں نہیں بلکہ دہا ہیت کی طرفداری اور انگریز کی دفاداری میں۔

و ہا بیوں کے مُرقِی خلائق بینا ب مولوی رستسیداحمدما دب کنٹر ہی بران کرتے ہیں کہ - مولوی عبدالحی صاحب محقوی، مولوی محداسماتیل صاحب د بلوی اورمولوی محمد حن صاحب را بہوری بھی ہمراہ کھتے ہے سب حغرات مید (احمد) صاحب کے ہمراہ جہاد ہی نریک نقے سیدُماسب نے پہلاجہاد می یار محمیطال ما کم یا ختان سے کیا غار (ڈکرۃ الرشید صدروم منظ) دیچه بلیجانگریزی حکومت کے مجاہدین سیداحمد دُملاً اسمعیل دعیرہ نے انگریزوں کی حمایت میں سب سے بہلے سرمدی مسلما نؤل سے جنگ کی اوران کویساکیا تاکہ یہ مسلم پھمان انگریزی حكومت كے مفالح ميں مجمعي سرينا تفاسكيس مُلاً اسمعيل كلية مِي فتوى دے جيكے مخ كواركوني انگریزوں پر حمله آور ہو تومسلمانوں پر فرض مے که اس سے ارا میں اور اپنی گورنمنے (انگریزی حکومت) برآ پخ نرآنے دیں۔امی فتوی کے مطابق اسلام کے ان دشمن مولو بوں نے اپنے آگا اچھ کی فتان مسلمالوں کے حملہ کی اً پر تخسسے بھانے کے لئے ماکم یافتان کے ساتھ جنگ کی اور سادہ لوح نا وا قف مسلما لؤل برا بنا مذہبی تقدس جمانے کے لئے اس کا نام جہاد رکھ دیا۔ اب انگریزی یون كود وسرى آپنج بنجاب كے سكھول كى طرف سے لگ رہى فقى ۔اس بنجا بى الْ كُ كو بچھا د بناھى ان ا بجنط ولوبول کے مزائف منصبی میں تھاچنا نجہ

. \_\_\_\_\_ کچے عرصہ بعد کھڑک سے بسر رنجیت سے والی لاہور (صوبہ بنجاب) سے لڑائی ہوئی جس بیں بہت سے (انگریزی سرکار کے) مجا ہرین شہید ہوئے معہ ت مولوی اسمنیں صاحب اور مولوی محمد من صاحب اللہ دوم صنع ، مولوی محمد من صاحب بھی نذری السنہ دوم صنع ، انگریز خوب مجھنے تھے کہ ہندو شان کے مسلمان جب بک منعل بادشاہ سے والسنہ میں کے ہما ، انگریز خوب محمد تھے کہ ہندو شان کے مسلمان جب بک منعل اختدار ہرگر قائم نہ ہوسکے کاس کے انتوال نے واب کے دولوں میشواریدا محمد ، اے

عه د يو ښد بول كي ار يخ داني ما حظ مود لري كولكموى ښاديا.

بربلوی ادر ملا اسملیل دبلوی کواس کام برمفرد کیا کدکسی طرح مسلما نون کواکشماکر کے ان کارخ بنجا ب ادر سرحد کی طرف کرد و ناکدا و صریم آسانی سے منل بادشاہ اوراس کے وفاداروں کو کجلتے رہیں۔ اوراد عمر بنجاب اور سرحد مين سكحول اور طيما لؤل كارور تولي اور لورسه مندوستان برانتخربزي سلطنت كاقتصر میومائے بینا نچرمولوی اسمغیل د فیرہ نے سکھول کے راجہ کھوٹاک منٹھے سے اس لئے جنگ کی ٹاکہ کھریز د كا دلى مقصد بدرااوران كى خطر ناك استجم كامياب موراب ربا دبابيون كامشهوركر ناكه ملا المعيل دلوى سکھوں کے بالفول سے فنل ہو کر ننہید ہو گئے تو ہر بالکل غلط سے ناریخ کا منہ بیرط صالے اور خفیفت کوچھبانے سے وا نفات برل نہیں جاتے دلوبندی مذہب علی معاسبہ طبوعہ پاکنان صاحبی ب بولوی اسمعیل کے متعلق دبو بنداوں اور جبر مقلدوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ سکوں کے بافقول سے سنہبد ہوئے اور اسی لئے ان کوشہیدصا حب کے نام سے توام میں مشہور بھی کررکھا ہے محرنا یجی دا قعات اس امر کے خلاف ہیں ضلع ہزارہ کے مشہور مورخ نے اپنی کتاب نار یخ ہزارہ میں اور دوسرے مور خین نے مولوی محمد اسمعین کا فتل مسلما نوں کے باقد سے تحریر کیا ہے ادراس كى تقصيس بوك بيان كرتے بي كر برك بوسف زئى كے بھان بوك كھوں كا مقا بلركرنے كے لئے بيار تقے اور مولوی اسمنیبل کے حامی ہو پیلے مختے ان کے خاندانوں میں رواج تھا کہ بدلوگ اپنی لڑکیوں کی ننادی دیرسے کرتے تھے مولوی اسمعیل نے خلیفہ سیدا حمد کواس امر کی اطلاع دی تو خلیفہ صاحب ہے ان پٹھا نوں پرنٹر می سحومیت کا زوردے کران کی او کیوں سے جس اٹا کیاں اسنے پنجا بی ہم اپہوں سے بیاه لیں اور کچھ پچھانوں کو ماصنی کرکے وولا کیول سے تودیکاح کربیا۔ اس معاملہ سے تمام بوسف زتی جرگه میں مولو کی اسلمیل اور سیدا حمد کے متعلق نفرت بھیل گئی اور ان لوگوں نے سیدا حمد کی بیعت توڑ دی اوراین لو کیال واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مولوی اسملیل وعیرہ نے انکارکیا۔ بھرسبدا حمدصاحب اور مولوی اسمعیل نے ان پڑھا نول پر کفز کا فنؤ کی صا در کر کے ان سے جہا د کرنا فرض فرار دے دیا ۔ادھر بر الله المركاد المعرولوي المعيل ك سائقي بنابيو سائن مفا بلركيا بالأ فرجب برهان غالب ہوتے نظرائے توایک روز خود مولوی اسمبیل دہوی بٹھا وں سے مفایلہ کے لئے مسلط ایک یوسف: نی پھان نے ایسی کولی جسب کی کرسب سے اُڈل دوی اسمعیل کابی خائم کردیااس کے بعد بخابی جاک محے اور تیمان کامباب ہو گئے۔ (اکاریخ بزارہ الزار آفتاب مدافت صاف

حضورا عليمضرت امام احمد رضا بربلبوی ارشا د فراتے ہیں

وه و با بیر نے نصے دیا ہے لقب شہیدو ذبیح کا وہ شہید بیانی نم بی شخ خیر اسے

مولوی اسمعیل صاحب نے جب می بن جدالو باب نجدی کی کتاب التوحید کے عُف اللہ کا مسلیع کر سے عُف اللہ کا مسلیع کر سے ہندومتان میں فئٹ و ضادم بانا نٹروئ کیا اور لوگوں میں وہ اجی عقامی بیسیلانے تھے تو دبی کے سنی علمار نے مولوی اسمییل کے اس خطرناک فشراوران کے عقائد کی خرابی اور کتاب التوحید پر فزیفتہ ہونے کی شکی بیت حفرت مولانا شاہ ہدالعزیز صاحب محدث و بلوی جمۃ اللہ تقالی علیہ کو ہونی فی تو حضرت شاہ صاحب مولوی اسمیسل سے بہت نا را من ہوئے اور اس کوان سوت اور اس کوان سوت اور اس کوان سوت اللہ علیہ کو ہونی اللہ علیہ کو ہونی اسمیسل سے بہت نا را من ہوئے اور اس کوان سوت الفاظ سے یا دکیا۔

( فريا والمسلمين صدا الوارآ فتاب صداقت صلاه بحواله ديوبندي مذبرس )

ان سب تاریخی والجات نے نوب واضح کر دیا کہ بداحمدادر ملااسمیں دہوی ویزہ نے اسیخے آتا انگریزوں کی حمایت میں ہوئک کی انگریزی حکومت کو کیا نے اور باتی رکھنے کیلئے مسلمانوں پڑناؤن قرار دیا۔ اسیغے نو کی اور دعظ کے ذریورانگریزوں کا قدم ہندو تان ہیں جمایا۔ پھرانگریزی حکومت کے بل بوتے ہر و کا ہمیست کی دل کھول کراشا ویت کی مسل نوں کو فرفتہ بندی کی آگ میں جمونک کران کی اجمان کی باتی ہا ہی دل کی بدولت بیکر وں مسلمانوں کا دین والیا خراب کیا جہاں اپنا دردیکھا وہاں اپنے مخالف مسلمانوں کو کا فردمشرک قرار و سے کران کا ثون فون

عده بهال فيل تغد سعدم ادتيس كى ليلى نهي بلكرواېږو ل كامجوب پيټوا محمد بن جد الوباب تغدى سبع اله ١٢

بے در بغ بہایا ۔۔۔۔۔۔لیکن اب پونکو انگریز کے خوفناک چیکل سے ہندو ستان آزاد ہوجیکا ہے اس نے وہ بون رو بوں دیو بہتدیوں کی بھر پورکوششش ہے کہ کسی طرح بیر میاں سیدا حمد رائے بریلی اور ملکا اسمعیل دہلوی کے مانے سے انگریز کی وفاداری کا دھتیا اوران کی ایجنطی کا داع مثایا جائے چنانچہ کلاً منیا دی شاہ خلیل احمد بہرائی دیوبندی اپنی کتاب فیکا دی مُکارِّی مُکارِّمو بیں <u>کھنے ہیں کہ</u> - اس بمدكر آنقلاب كوبيان كرنے كے لئے علمائے تن اور مجابرين اسلام كے دو طیقے بنائے کئے۔ ایک طبقہ مجابدین بالٹیف کاجس کا کام یہ نما کرمسلا نوں میں مجابدانگا امیرط بيداكر كانگريزول كى حكومت خم كرے اور كمك (بندونتان) كو آزادى دلائے۔ اس طبقه كے مركرده حفزت مولانا بيداحمدصاحب راسك برليوى اورحفزت موللنااممعيل وبلوى فسادی مشاہ ا \_\_\_\_\_ اگر کوئی یوں بکت بھرے کہ آسمان ممارے قدم کے پنچے اورزمین ہمارے مرکے او پرسے تو کیا اس بحواس سے وافعی آسمان نیچے اور زبین او پر بوجائے گی؛ توجس طرح دن دوبېرىيى جوركى زىدە كىتى ئىل كىنے سے حقیقت نېبىر بدل جاتى يول بى آپ كى پر فزیب تحریر سے سیداحمدا درمولوی اسٹیل دیلوی جنگ آزا دی کے ہیرد قرارنہیں یا <u>سکے دہاہو</u> كانورخ بيات طيئر ملط بي الحقام ك بسيتُداحدصاحب كے پاس مجا بدين جمع ہونے لكے توسيْد صاحب فيولينا اسليل كي مشورے سے شيخ غلام على رئيس الدآبادكى معرفت (انكر بزلفشند كور نرممالك مغربي سمالی کی خدمت میں الملاع دی کہم لوگ سموں پرجہاد کرنے کی تیاری کرنے کوہیں۔ سرکار کو تواس یں کچھ اعتراص نہیں سے لفٹنے گورنر نے صاف لکھ دیاکہ ہماری عملداری میں اور امن میں خلل مذرجے توہمیں کچھ سروکار نہیں۔ نہم ایسی نیاری کے مالغ ہیں۔ یہ تمام بین بٹوٹ صاف صاف اس امر پر دلالت كرتے بيرك برجهاد حرف سكوں كے لئے مخصوص تھا سركارانكويزى سے (وبابى) مسلما ول الك بیشوا سیدا حمد داسمعیل د بلوی) کو مرکز مرکز مخاصمت بزهتی . \_\_\_\_ مُلاً فسادى ماحب إب آب من على ديچه لباكراً سمان او براورز من ينج مع ماين مجابدین بالبیف کے جود حری سیدا حمداوراسملیل د بلوی کوانٹریزوں کی حکومت سے کسی مشم کا کو تی حجر انه تمان کاجهاد تو مرمن محموں سے تھا وہ بھی اس لئے تاکہ پنجاب میں سکھوں کا زور فوٹ جائے

اور پنجاب کاصوبہ و ہا ہوں کی اپنی محومت بعنی انگریزی سرکار میں داخل ہوجا ئے۔اگر اس توالہ برجی صبرو تناعت نه ہو تو پھراسنے مولاناتمعیل صاحب دہلوی اور سیداحمد وعبْرہ کا فنوّ ک اِدر بیان دوبارہ پڑھ نیلجےً۔ -ابسی بے روریا و دعبر متعصب انگریزی تکومت برکسی طرح جہا دکرنا درست نهبی ہے بلکماگر کوئی انگریزوں پرحملہ آور ہو تو مسلمالوٰں پر فرصْ ہے کہا س حملہ اّ ورسے کو ہی ا و ر اپنی گورنمنظ (الکریزی کومن) پرآیخ نه آلے دیں \_\_\_\_ (نتوی اسملیل دہلوی)\_\_\_\_ \_ بم انگریزول کی حکومت برگس سبب سے جهاد کریں بوکسی کا مکار جھیبن کریم بادشا كرنا نهبي جات بننے مزانگر برول كا مرسكوں كا۔ (بيان كئيدا حمد) \_\_\_\_\_ کے اور محدصاحب کا نگریزی حکومت سے جہاد کرنے کا ہرگزارادہ نرقبار کوئی وه اس آزادهمل داری (انگریزی سلومت) کواپن بی عملداری (سلومت) سیمستر تقرر (بیان محمد جعفر مُلاً فسادى شاه! \_\_\_\_دن دوبېرىي سورى بردُمول اڑانے سے کوئی فائدہ نہیں سننتے آب کے دولؤں مولینا پیداحمدا وراسمعیل دبلوی صاحبان توانحر بروں کی محوت کواپنی می محکومت سمجھتے تنے تو کیا یہ دونوں استے احمق ہو لکئے کتھے کہ مسلما بوں میں بینائے وجہا دکی روح پیونک کرائی ہی تکومت ختم کردیتے۔



ہندو نان بیں نیچری مذہب کی بنیاد سب سے مہلے مرسیدنے رکھی ہے۔ یہ بہت عرصہ ک آزاد خیال انگریزوں کی صحبت میں رہ کران کارنگ ڈھنگ سیکھنے رہے۔ وہابی تو دہ بہلے ہی سے تقے اب جوّاز ادخیال انگریز آفا و ک سے ان کا گہرا واسط بڑا تورنگ اور جو کھا ہر کیا یک اسلامیا ہجری مطابق ملاهام بن انگلبنده ما عز ہوئے اور و ہاں اسلام کے دستن ملحدین انگریزوں سے جو کیم سکھا پڑھا اسے دماع نیں لے کر ممالھ مطابق مناجاء میں ہندوستان دالیس آئے اور بیاں ایک نیامذ ہے حاری کیاجس کا نام الفول نے تھیٹ اسلام مقرر کیا اور جسے ینجری مدہب کہا جا تا ہے۔ ينجر ليول سنة ان كومسلم قوم كاريفار مراورهم لح بعني مسلما يؤل كح حالات كاشد صارية والامتنهور کررکھا ہے بیجن کیا واقعی سرسیّڈا حمدخال مسلّما ہوں کے مصلح تھے ؛ یاا ملاح کی آٹر میں مسلما ہوں کا دین وا بیان بھاڑتے تھے ؟ یہ تو ہر تاریخ دا ل برواضح ہے کوسٹرسٹیداحمد خال متعُفِت تسم کے نیم چرط سے دیابی تنقے لہٰذامنا سب سے 'نہیں نہیں بلکہ حزوری ہے کہ بینیوایان وباہیہ ہیں کسی ذرہ دارمستن<sup>د</sup> عالم کی گوا ہی بیش کر دی جائے کہ شدھارا در جھاڑ کے مسّلہ میں سرسید کی وا فتی پوزیش کیا تھی سنتے ا۔ وبإبيوں كے عليل القدر بيتوا مولوى اشرف على صاحب نفا لذى بيان كرتے ہي كم - برسب انگریزی تعلیم اور بنجرین کی مؤست سید کر لوگوں کے عقا کر، الممال مورت سبرت سب بدل گئے اور دبن بالس نباہ وبرباد ہوگیا۔ ان کی رفتار گفتا اُنشنت برخاست نورد دلوش سب میں دہریت دینچر بن والحاد کا رنگ جملک سے اور ہندوشان میں نیچریت كابيج مرسَّد كابويا بواسم ـ (الا فاضات اليوميه جلدسشتم صده زير لمفوظ ع<u>اسا</u>). الا فا صات البومبرجل بينم ص<u>هم ربر ملعوظ ما ه البرس سير ك</u>ر ۔ ایک صاحب نے عرض کہا کہ سرسید کی وجہ سے زیادہ ہندو شان میں **گڑ بڑھیلی**۔ لوگوں کے عقا مُرخراب ہوئے (جواب بیں مولوی نیا نو ی نے) مزمایا گڑ بڑکیا معنی *اس* 

شخص (سرسیّر) کی وجہ سے ہزاروں لا کھول مسلما لؤں کے ایمان تباہ اور ہرباد ہو گئے ایک بڑا کمراہی كا بيانك كمول كياراس كا ترس اكز فيرى ايان سے كورے بونے بي الا فا صات اليومير جلدينم صال زير ملفوظ ماما ميسم كم مولوى تصال ي صاحب ي ایک سلسله گفتگویی فرایا که سرسیدا حمد خان کی دجرسے برط ی گرای پھیلی يه نيچرين زينرسيما ورجڙسيماليا د (بيدين) كي اس سي پيرشاخيس علي ٻي . (به مرزاخلام احمد) قادياني ا س نیچرمیت می کااول شکار موا آخریبال تک او بت بهنچی کدا ساد بعنی سرسیدا حمد خال سیم بھی بازی لے کیا کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ دیکھئے اِن توالہ جات نے نابت کر دیا کہ سرمیداحمد خال نیچریت کے بانی تھے۔اخوں سنے نیچریت بھیلا کر سزاروں لاکھوں مسلما نوں کے عقائد واعمال بھاڑ دیئے مسلما نوں کی سیرت وصورت بدل دی مسلما بون کا مذہبی رنگ اسلامی مزاح ختم کر کے ان پر دہر بیت والحا د کارنگ جیڑھا دیا۔ مولوکا شرف علی تھا نوی میا دب کے بیان سے اس امری بھی انحشاف ہو گیا کہ فتنہ تا دیا نیب کی ومدوارسرسيدا حمدفا الى بونى برن ينجريت معاور مرزاعلام احمدقاديانى مرسياحمدفال كاشاكروس منظم المراع کی جنگ آزادی کے زمانے میں سرمیدنے مولوی اسمفیل دہوی کے کلکنڈوالے فتوئی پر عمل کرتے ہوئے گور کمنٹ انگریزی کی حمایت کی اورانگریزوں کی جان بچائی۔ وہابیوں کے مشہورا خبار مدینه بجنور مبلده ۱۹۹۰ میل مورخه ۲۸ اکتو بر<sup>۱۹۹۰</sup> میں سے که الممارع كرينكامة (جنگ آزادي) يس سرميد انگريزول كي جان بچانی تھی۔ اس کے عوض میں انگریز الفیں گنگا کے کنارے ایک بڑا علاقہ دینا ہیا ہتے تھے جس کا مالک ايك فريتن ببندمسلان زميندارتها وُهُ إِبِيَّتُ نِي اللِّهِ يعِدُ مِن مُن مِرْ مِن الرَّمْ ويا مِع فيال جِنْدِين مِن السيرية مع بدا ہے اور میں وجہ ہے کہ سرسید کر نیوری ہونیکے باد جو دانکے وہابی ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا سرسید کے دہنے بازومطرالطان حين ماكياتي كتاب حيات جاد بد باب يم معدا وماما مين كحقة بب ك \_ا کفوں نے (سرمسید نے) اس رہے یومیں بہت مد**ن** اور روشن شہاد تو عه اس كتاب مين حيات ما ديد كے تمام حوالية قوار يخ مجد دين حزب و بابيه "مع منقول بي ١٢

سے ڈاکر منطری غلطیاں ظاہری ہی اور وہا بیوں کی مختر ارکی اول م خری لے ور دہابیت کے اصول شرحی بیان کتے ہیں اور صاف اقرار کیا ہے کہ میں خود دیا بی ہوں۔ دیا بی ہونا جرم نہیں ہے بلکہ (انگریز) گورکمن ط کی بدخواہی اور بغاوت جرم ہے \_\_\_\_

جان جا و بدم ملاد من ما آل نے سرمبد کا بیان بوں لکھا ہے کہ

وباني وه مع جو خالصًا خداكي عبادت كرتا بومَّرْ خِدْ بواوراس كااسلام بواك نغنسا نی اور بدعت کی آمپرزش سے پاک ہواس کو پہ کہنا کہ وہ مہیشہ در برِ وہ تخریب سلطنت (انگریزی) کی فکر میں رہنا ہے اور چکیے بیٹیکے منصوبے یا ندھاکر تاہیے اور مذر و بنا وت کی تحر کیب کرناہے محصٰ ننمت سعیم (سرئید)اس دفت بهت سے الیسے آدمی کانشان (اوریند) دے سکتے ہیں بو (انگریزی) سر کار کے ایسے ملازم ( لوکر ) ہیں کہ ان سے زیادہ (انگریزی) سرکار کا جبرخواہ اور معتمد کوئی نہیں باب ہمہ وہ اپنے تنگیں علی الاعلان اور بے تا مل مخربہ طور پر دیا بی کہتے ہیں اور ۱۱ نگریزی سر کار نے سبے سوہے سمجھےان کومعتمدعلیہ نہیں گروا نا بکرغدر (بعنی م<u>یمہ می</u> کی جنگ آزادی) کے زمانے میں جبکہ فننه کی آگ **برطرف مشتعل تھی** ان کی وفا داری کا سونااتھی طرح کا پاگیاا وروہ خیرخوا ہی سرکار میں <sup>ن</sup>ابت قدم رہے اگر وہ جہاد کا وعظ کہتے ہوتے اور لبغاوت و إبييت كى اسل ہوتی تو ہو كچھان سے ظہور ميں آيا يدكبول كرظهورس أتا

و كيم بيجة سرئيدن كل كرهاف كيه دياكدين وبابي بول بعرا ففول لے نبايت صفائي سے يرهجى بتادياكه وبإنى حفزات انكريزى سلطنت كے ايسے وفادار ملازم بن كدان سے بڑھ كر انگريزى حکومت کا خیرخوا دا در معتمد علیه کوئی دو سرام بین اورانگریزوں نے ۱۹۵۰ م کی جنگ آزادی کے موقع بروبا بیول کی وفاداری ماں نثاری کا سونا اچھی طرح مہانے اور نوب برکھ لینے کے بعد ان کواپنا معتمدعلبيربزا باسم

جات ما وبدحصه دوم صلاح الاصلام بس مسطرحاً لي باني بتى في سرسيُّد كع عقا مدّو خیالات تحریر کئے ہیںان میں سے بطور نمونہ سرسیڈ کے نیجری مقیدے ذیل میں بين كيم حات بب مناكه لوگول كونيجرى مذمب كى بقى كجه حقيقت معلوم بوجائد.

اجماع اُمنت مُجنَّتِ شرع نہیں ہے ( میساس المرجمت شرطی نہیں ہے ( تقلیدا مُدواجب نہیں ہے (م) شبطان باالمیس کالفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے کو کی سستی مرا دنہیں بلکرانسان کے نفنسِ اُٹارہ یا فوٹٹ بُریمیٹ کا نام اَبلیس ہے 🙆 نُصَاریٰ (عبسائیو) نے جن چڑ ہوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہومسلانوں کو ان کا کھانا حلال ہے 🗨 معراج خواہ مکتر ہے مسجدا تھٹی باب ہویامسجدا تھٹی سے آسمانوں کا بہرحال بیداری میں ہیں بلکہ خواب میں ہوئی ہے اور اوں ہی شتب صدر مھی خواب ہی ہیں ہواہے ک فرشتوں کا کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ برق کی قوت مبذب در فع ایبهای ول کی صلابت یا نی کامیلان ادرخول کانگو وعیره جدیبی تو تول کا نام وشتر ہے (م) أدم و شنے اور الليس كا جو قصَّة قرآن ميں بيان بوا توايساكون وا تعربيس بوا بلكريداكي مثال ہے جس کے پرابیمی انسان کی فطرت عذبات اوراس کی قوت بیمیہ بیان کی گئے ہے قرآن میں رسول النّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم سے مسی معجز ہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے 🕜 مرنے <u> مے</u> بیدا نشنا' حساب وک<sup>ی</sup> بیزان' بی مراط' جنت د وزخ و میزه و میزه سب مجاز برجمول بین بنه که حقیقت پر 🕦 فدا کا دیدارکباد نیا میں اور کیا عقبیٰ میں نه ان ظاہری آنکھوں سے ملحن نه دل گانگھر سے (۱۲) قرآن مجیدیں جوجنگ بدروسنین کے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ان لا ايول مي مرشتول كا من ابت نهي بوتا اكيول كمنود فرشتول كاجب كوئي وجود نبيب نوا نام ناكيسا) آ جور کے باغذ کا شنے کی سرا ہو قرآن میں بیان ہوئی مے لازمی نہیں ہے۔ الفیس سب کفرو گمرایمی کی اُ شاعت کی وجہ سے سرئیڈ کے ہم مذہب مولوی ایداد العلی وہا . بی نے ان کی وہابیت کا کوئی ہاس ولحاظ نہ کیا بلکہ ان پر کفر وار تداد کے نتاوی حاصل کر کے شائع کُلے مبيها كه نودمسر عالى نے حيات جا ديد حصر دوم ص<u>امع بين نكھا سے ك</u>ر \_ مولوی ا مادالعلی نے جزین استفتے ہندو شان کے تمام بڑے شہروں میں بیج کرسرئیر کے *کفز دارتدا دیے فت*ے حاصل کئے تھے ان میں سے ایک استفتار اس مضمو<sup>ن</sup> کا تھا کہجس نخص کے ایسے اورا بیے عقائدا ورا قرال وا فعال ہوں وہ سلمان ہے یا نہیں مدرسة ديو بندكے صدر جناب مولوی محمد الزرشاه كتنميری شنخ الحديث امنی كتاب ينتم البياك

عه يتميز البيان كا مذكور بالا مواله تواريخ مجددين حزب و بابير سم منقول سيع ١٢

لمشكلات القرآن مستسيس تكفتح بي \_\_\_\_\_"سُوسَيُّك هُوَرُجُلُّ ذِنْكِ بِتُّ مُلْحِكُ أُوجِاهِلُ مُنَالُّ "يِعَى رِيِّد وہ بیدین ہے مگور ہے یاجا بل گراہ ہے ۔۔۔۔۔ ، سرسبّد کی تعلیم کے انزات دنتائج ندمہب کے لئے کتنے زہراً ود منظ اور دین کے حق میں کس فِدرنباه کن تھے اس کا ندازہ خود سرسیّے کے مقلّہ بناب ابوالکلام صاحب کے حسب ذیل نبھرہ سے يجيئ ۔ ابوا لڪلام آزاد بيان کرتے ہي کم · \_\_\_\_\_ يكيسى عجيب بات ہے كانسان نقليد سى عجى بازنہيں آئا. ترك نقليدي كے نام پروه جن شخفوں کی عزت کرتا ہے انہی کی تقلید متروع کر دیتا ہے۔ بیں نے سر سیڈسے سب سے بڑی چیز ہواس وفت یا کی کھی دو میں نزک تقلید تھی۔ مفسر بن کی نقهار کی محدثین کی سکلین كى اتمام علماركى اليرة سوبرس كے تمام إنجماعي عقا يُدومُسنَّمات كى اوران كر وروں اوران كرنت مسلمانول کی جوتیرہ صدیوں میں گذر چکھے تاہم میں خود سرمیّد کا ندمرف مُقلدًا مُمیٰ (اندھاد صند بیردی کرنے والا) تما بلك تقليد كے نام سے پرستش كرتا تھا \_\_\_\_\_\_ ، ( أ زاد كى كہا ني صاحب ) سرئید کی سیاسی رونش ا درا نقلابی رفتار کے بیکھیے کون سی حقیفت کا رفز القی ان کا جحریزوں سے گہرانعلن کیوں بقااس کرہ کو کھونے کے لئے مشہور سیاسی لیڈیجمال الدین ا فغانی کا بیان ہڑسھنے ا فغانی صاحب مرسیّد کی بیارت پر تبھرہ کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ . \_\_\_\_\_ كتّا ايك بْرِّي عاصل كرنے كے لئے نوشا مدكر ناہے اپني دُم بلا نا ہے -ا ہے محن کے پاوُل پر نواہ وہ اپنا ہویا بیچا نہ سر رکھ دینا ہے . . . . . . . انسان کتے سے ہی گی گزرا ہے۔ لاتول ولا ۔اسے چاہیئے کہ خوشا مدا ورعا جزی ہیں گئے سے بہت آگے نکل عبائے اگر اُسکے وم نہیں تو کم از کم دا<sup>ر م</sup>ی توسعے بے ناستود ہ مرگ (سرسیہ ، خاں نے بینکمتہ سمج<sub>ود</sub>یں تفااورا س باٹ کے لئے تیار رہنا کہ آواز نکا لے داڑھی کو حرکت دے اور جورونٹ کے لیکڑھے اسے طے ہیں اعنیں اس طرح حلال كرے خداكرے كه بنسكو مزید عنایات كا ذريعیر ہو\_\_\_\_\_\_ ترجمه عبارت فارس ادشيخ محمد اكلام الم العالم ارايس أي من السريني الموال )

## سرستيدكي اندهي نقليد كانتيجه

علما منے دبائی وائمیہ حفافی کا فیصلہ ہے اورائی فیصلہ ہے کہ تولوگ ببتیوایان اسلام و مجتبدین کرام کی اتباع کو کغرو سڑک حام و صلالت اللہ این گے اوران کی تقلبہ وظلای ہے اسپنے آپ کو آزاد کرلیں گے تواخیس خودا پی ہوائے نفسیانی کی انباع و مخالفین اسلام تدہم کی الماعت کرنی ہوگی وہ تقلبہ شبطانی سے کسی طرح بھی نہیں نیچ سکتے۔ یہ کتنا جنیا تکا فیصلہ ہے کہ نو و غیر قلّدین کرنی ہوگی وہ تغیر تا اوالکلام آزاد نے اس کی حفایت پر مہر نفدین نبت کردی ہے۔ آزاد صاحب صاف کھل کر شہادت دے رہے ہیں کہ سرمبدا حمد خال کی ساری تعلیمات ہیں جو سب سے بڑی تعلیم محصم کی وہ نزک تقلیم کی تعلیم حقیم کی دہ نزک تقلیم کی تعلیم حقیم کے مورای تعلیم محصم کی وہ نزک تقلیم کی تعلیم حقیم کے مورای تعلیم سے میں کہ سرمبدا حمد خال کی ساری تعلیم سے میں کہ سرمبدا حمد خال کی ساری تعلیم سے میں کہ سرمبدا حمد خال کی ساری تعلیم سے میں کو سب سے بڑی تعلیم محصم کی وہ نزک تقلیم کی تعلیم حقیم بی تا بڑی ہو کر میں ہے

عه يه وي درس كاه مع جس كوآج كل معلم يو نيوستى كيني بير.

تمام علمائے اسلام ونقہائے دین کی تقلید ترک کردی اور تیرہ سوبرس کے تمام اجماعی مقائدو مُسَلِّمَاتُ کی بیں نے مخالفت کی لیکن بایں ہمر تو دہیں آنکھ بند کر کے سرسیّنہ خاں کی تقلید کرتا تھا اور تقلید کے نام پر سرسیّنہ خاں کی پرسستش کرتا تھا۔

بہاں بہات انجی طرح دھیان میں رکھ لینے کی ہے کہ انکہ وجہدین کی ترک تقلید کا جو بھیاناک نینجہ ابوالکلام آزاد نے بیان کہا ہے دہ ان تجربے دائی تجربے دائین کی کسوٹی پر بوراا تربی ہے اور خودمشا پر ہ واقعات بھی ابوالکلام آزاد کے اس قول کی سونبصدی تا بینہ کرتا ہے کہ ان ان تقلید سے کمھی باز نہیں آتا ترک نقلید ہی کے نام پر وہ جن شخصوں کی عزمت کرتا ہے انہی کی تقلید کرنے لاگ سے "جنا بنج عیٰر مقلّدین زانہ جوانام اعظم ابوصیفہ : بینرہ مجہدین رصی الٹر تعالیٰ عنہ کی تقلید دغلامی سے بری طرح چڑھے ہیں بلکوشی مقلّدین پر شرک وکفر کی نوب دم کرتے رہتے ہیں بیکن تو دیم لوگ سے بری طرح چڑھے ہیں بلکوشی مقلّدین پر شرک وکفر کی نوب دم کرتے رہتے ہیں بیکن تو دیم لوگ وکٹر کی نوب دم کرتے رہتے ہیں بیکن تو دیم لوگ تا مون میں مائی الوملان اس معاندین مذہر سے المینت کی ابوالکلام آزاد کی بولی بین مائی الوملان سے برستن کرتے ہیں ۔

جماعت غیرمقلدین بیں بن حصرات کوئی ببندی کادوئی سے ان سے دین دمد نهب کے نام برمیری اخلاص بھری گذارش ہے کہ اگر آپ لوگ ابن تیم برا بن تیم ابن عبدالوباب بخدی مولوی اسلمین بولوی وغیرہ کی اندھی تقلیدا دران کی برسسش سے بچنا جا ہے اور نجات آخر وی کے طلبھاری تو اپنی و بابیت و عبر مقلدیت سے بچی تو بر کرکے سبلسل پینین کو اختبار کیمنے اور سنی مسلمان بن کرام امنام الوحینی فرصی الله تعالی عنه کی غلامی کا پیاا بی گرون میں بہن رکھنے ناکہ شیطان اپنی تقلید کے اسلیم میں آپ حصرات کو جکواند سکے۔ بدایت کا مالک اللہ تعالی اپنے کرم سے بچی بدایت نصیب فرائے آمیین ۔ بی مین

اس مقام پرکتاب وسنت کے ارشادات داختہ کو سامنے رکھ کرعلمائے ہم ہا بیرسے ایک مذہبی سوال ہے کہ آپ جھزات کے مینیوائے جلیل الفدرالوالئلام آزاد نے اپنے بیان مذکور بالا میں صاحب افراد کیا ہے کہ بین تقلید کے نام سے سرسیدخاں کی بیسٹن کرنا تھا ہمذا اس سلسلہ ہیں دریافت طلب امریہ ہے کہ تقلید کے نام سے اگر سرستیدا حمد خاں کی بیرسنٹس کرنا کھڑنہیں تو مہر بانی کرکے آپ حفرات اعلان کردی کرد بابی مذہب میں تقلید کے نام سے سرسیّہ خال کی پرسٹن کرنا کونہیں اور اگر تقلید کے نام سے سرسیّہ خال کی پرسٹن کرنا کفرنہیں اور اگر تقلید کے نام سے سرسیّہ کی ایک مسلمان کہلا نے والے ہر اینے کفرسے تو ہر کرنا قرآنی ارشاد کی روسے فرص قطعی ہے یا نہیں ۔ اگر فرص قطعی ہے تو ہم شنی مسلما نوں کو ذریعہ انجا ران وہرا کہ مطلع کیمجئے کہ آپ حصرات کے پیشیوا ابوا الحلام آزاد سے کہ تو ہر کی سے اور اگرا ہے حصرات نا واقعت ہوں تو کم ادکم میں اعلان کرد نیجئے کہ ہم لوگوں کو ابوا الحلام آزاد کی تو ہر کا علم نہیں ۔

# شاء شرون

مسر الطاف حسین حاتی سرسید کے داسنے بازوہیں۔ انگریزی سلطنت نے ان کوشمل لعلمام کا خطاب دیا تھا۔ ماتی کا شمار و بابی شاعروں کی صف اُول میں کباجا تاسے۔ حاتی نے اپ شعروشام کے بل برمسلمانوں ہیں انگریزی تعلیم کی رعبت دلانے اور بورپی نہذیب بھیلائے ہیں بھر بورکو مششش کی ہے انگریزوں کی خوا ہوئی مرطابی حاتی نے مسلما نوں ہیں نیچری مذہب کی تبلیغ کے ساتھا کی تازہ مذہب بچکو الوی کا منگریزوں کا عفیدہ بدہ ہے کہ مضوراً قدس ملی السّد تازہ مذہب بچکو الوی کا منظر من میں نیچری مذہب کی تبلیغ کے ساتھا کی تازہ مذہب بچکو الوی کا منگر بنیا دیمی رکھا بچکو الویوں کا عفیدہ بدہ ہے کہ مضوراً قدس ملی السّد کی تمہیں تو اللہ منظر منازہ منظر منازہ کی تاب کہ مشہور کی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مول اللہ کی تمہیں میں حضور سبتی الم ملی اللہ نعالی علیہ وسلم کی طرف ایک مدین منسوب کرکے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے موسے تعلیم منسوب کرکے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے موسے تعلیم منسوب کرکے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے موسے تعلیم منسوب کرکے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں منسوب کرکے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے موسے تعلیم میں۔

ہے ہیں۔ نہبیں بندہ ہونے میں کچھ مجھے سے کم نم کہ بیجارگی میں برابر ہیں ہم نم ! مجھے حق نے دی ہے لیں اننی بزرگی کہ بندہ تھی ہوں اس کا درایلجی تھی ہے کوئی مالی برست جوان گئے ہے میزمہذب انتخار کے بارے ہیں حدیث شریف کی کسی کتاب سے تا بت کر دے کہ حضور ملی النہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حق میں ایسا فزیایا ہے۔ نہذیب ونمد ت کے برجھوٹے بچاری دوسردں کوسٹیانی اور دیانت کاسبق دیتے ہیں اور خود دن دہاڑے جھوٹ کا بنڈل پھیننگتے اور دوسروں کو مگراہ کرتے ہیں۔

ماصل گفنگویدسیے که سرمیندگی طرح مسطر ماتی پائی بتی نے بھی مسلما بوں میں مذہبی اختلاف کی آگ بھڑ کا کرافعیں ملحوظے کو دیا اوراس طرح اسپنے انگر بزسر کارکی خطرناک پالیسی کو کامیاب بنایا۔

### يناوفي يتمير

كرديا الوجوان مسلانول مي اسلامي روح بجونك كرانكريزى يحومن كاقا فيرتنك كرديا قريب ها که نگریزی کومت کا برام بندونتان میں ہمیشر کے لئے گل ہوجائے کہ اتنے میں انگریز وں نے ا بنے کچھ ہندوتانی وفاداروں آلام کاروں اور ایجنٹوں کے ذریع مکروفر بب کا خو فناک غارتیا۔ کروایا ۔ اوراس میں جناب آزادی کے مجابرین کوڈھکیل دیا پیرنوان مندوشانی غداردکی غداری ک بدولت انگرېږول کا اکروا بوا قدم د د باره مندو نتان ميں کچھ دن کے ليم اورجم کيا ليکن تو بكي بها در انگریز شاہ نفس حق نبرآ با دی کے اعلان جہا دکو سوچ کر کا نب کا نب مایا کرنے تھے اس لئے الفول نے عور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مولوی اسمعیل دلوی کا کلکنہ والا فتوی نواب فرسودہ ہوجیکا ہے اور پھیروہ صرف مولوی ہی کہلانے تقے لہذا اب کسی نام نہاد ہیغمبر کے ذریعہ اعلان کراد باجائے كرجهاد كاحكم ختم مع بينا بغيراس كام كرية الحريزون في مرزا غلام احمد قادياني كانتخاب كي مرزا بیلے نوا مام مبدی اورمنیج موعود بناجب کچھ زمین بموار ہوگئی توابینے نبی اور رسول ہونے کا نٹورمچایا بچرتوانگریزوںنے اپنے ترمیت یا نتہ بنا دنی بنی سے اعلان کرا ہی د باک<sup>ر ''</sup> دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ ورقت ال اب جیوٹ دوجہا دکا اے دوستوفیال دبن کی تمام جنگول کااب افتتنام ہے اباً گِبامیح جو دیں کا مام سیمے اب جنگ اورجها د کا فتو کی نفنول ہے اب آسمال سے بور فعدا کا نزول ہے منكربني كايع جوبير دكهتا سي اعتفا د دممن مے وہ خدا کا جوکز نامے اب جباد (تبليغ رسالت مصنف تاسم على قادياتي صاب )

مرزاغلام احمد قادیانی نے نبی اور سول بن کرسیکڑوں مسلمالؤں کواپنی طرح کا فروم تدبنا بب انگریزوں کی تباہ کن سازش کے مطابق بیرساری کاروائیاں اسلامی تبلیغ کے نام پرانجام دی گئیں یہ جران فرنگ کے ان صیّا دوں نے اسلامی بولیاں بول کر ساوہ لؤرج مسلما نوں کو گرائی کے مبال میں بھیا نسا اوران کا دین وا بمان پر بادکر دیا۔

### الشروهي

مولوی نبی صاحب اعظم گدھی، سرسیداحمدخاں کے بائیں بازو، یورپین چیک دمک سے مربوب انگریزی حکومت کے خطاب یا فتر تنمس العلمار تقے۔انگریزی تہذیب،انگریزی تدن انگریزی تعلم پر فربینتہ موکریوں نغم سرائی کرتے ہے۔

وہ نھا تھ برل گئے اب نلان کے بیارے ہیں اب تی جمک کے ا فلاك نے زمین تک ہے! اب صورت ملک و دیں نکی ہے سب بھول گئے ہیں ما سبن کو ا گرد ول نے اگٹ دیاور ق کو! قائم جو وه الجمن نبيب يسم إ اس نقد کا اب جلن نہیں ہے القصُّرية بات كى تقى تسسليم! لعِن كر ملوم و كي تعليم . ٠ . أ تدبر شفا جو ہے تو یہ ہے! اس د کھ کی دوا جوہے تو پر ہے تفویم کہن سے یا کہ الشائیں ا تہذیب کے دارے یں آبی ا سيحيب وه مطالب بواً ئين إ يورب بي جو مورسع مي تلقين إ ده کنج گرال دالش و من .،. وه فلسفر مديرسكن .٠. كميسلركي وه نحشه آئسسريبي إ نوم سکے مسائل یقینی . ، . اس فیف سے ہم بھی بہرہ ور ہوں ہم جی اس کان کے گریوں! (متنوی مبح امیداز شلی اعظم گؤهی)

برٹش گورنمنٹ کے فرنظر شمس العلمار مسر شبی نے دہریت الا مذہبیت نیج بیت اور ندویت پیبلاکرا بھریزی منفی سازش کو نوب قوت بہونچائی دائم النّدُ وَ کُلَ کھنو کے کر تادھ تا بن کوملح کلیت کا اچھی طرح برجار کیا۔ سسرمیداحمد خال کے قائم کردہ علی گڈھ کا لجے میں ایک انگریز پر دفیبسرمرط اُرنلڈ فلسفہ پڑھانے کے لئے مفررنفا۔ بولوی شبلی صاحب نے زمانہ قیام علیکڑا مد کا لجے میں آر نلڈ کی صبحت اختیار کی اوراس سے فلسفہ کا درس ساصل کرتے رہے بھر تواس انگریز پر دفیسر کی تعلیم و تلقین نے مولوی شبلی کے دل واح اور ذہن پر خوب گہرانیچری رنگ پڑھ ھاکرانہیں روشن خیال مسٹر بنا دیا۔

سرمبدالقادربرسرا بیف لا سابق ایم بررساله مخرن لا بورمقدر باجگ درا کے مغرح برانگریز پر وینسرآر ناڈ کی تدریسی شان کی تعدیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

مرية به المارة المراج المارة المراج المراج

معمولی قابلیت کے شخص ہیں تو ت تحریرانگی بہت تھی ہے اور وہ ملی جسنو اور نلاش کے طرز جدید سے نتوب واقف ہیں۔ الفول نے (لا ہور آنے سے) پہلے ملی گڈھ کا لج کی پر وفنیسری کے زیا نہ میں اپنے دوست مولانا تبلی (اعظم گڈھی) مرتوم کے مذا ف علمی کو پخشہ کرنے میں کامیا بی حاصل کی تھے۔

(مُقدمه بانگ درا از سرمبدالقادر)

واقعی انگریزات و پروفیسر آرنادانگریزی مخفی سازش کے مزوع بی خوب کامیاب، ایک س نے ایک مسلمان کہلانے والے علامہ اورمولانا کو متعصب نیج کی اور مٹوس و ہریہ بنا کے جیوڑا۔ فُسُبُکھان اللّٰہِ مُقَلِّبِ الْقَلُوْبِ وَالْاَ بِصُمَا لِرْ ا

ایے مولوی صاحب کے موال کے جواب بیں فرمایا کہ فلاں صاحب نعمانی (بین شلی اعظم کدھی) یہ بھی سرمیجہ احمد خال کے قدم بقدم ہی ہی سیرت نبوی لکھی ہے جس پر آج

کل کے نیچری فزیفتہ ہیں \_\_\_\_\_\_

ہمیں مولوی شبا کی صدیت بنی اور تاریخ دانی سے بحث بنیں کرنی ہے ہمیں تی الحال بتانا یہ ہے کہ برطانوی شبہ پاکر مولوی شباط بھی مقدس اسلام کا علیمہ بھاڑنے اور مسل کون کے عقائد و ایمان خراب کرنے میں اہم ریکارڈ قائم کیا ہے ندوی مذہب نے ان کے باکھوں قوت پائی ندوۃ العلق کھنو الخبیس مولوی شبی مولوی محمد علی کا نیوری بھیے بیند نیجری لیڈر دوں اور صفح کلی مولویوں نے قائم کیا الا فاصات الیومیہ جلد پنجم منا فر زیر طعنو فاح ۱ میں ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے فرایا الا فاصات الیومیہ جلد پنجم منا فر زیر طعنو فاح شرا ہواسب کو معلوم ہے کہ وہ الیوں کے ہاتھ میں مسترین کی طبیعت میں بالک نیچر سے تھی دہی سر بیرا حمد خان کے قدم ابقدم ان کی رفتار رہی مذہب دی خوالات کوئی فرق فرق فرق اللہ اللہ سے سے میں اللہ میں سر بیرا حمد خان کے قدم ابقدم ان کی رفتار رہی مذہب دی خوالات کوئی فرق فرق اللہ تھی دہی سر بیرا حمد خان کے قدم ابقدم ان کی رفتار رہی مدبات دی خوالات کوئی فرق فرق ا

دوی دبیب کا صاصل در نیوظ یہ سے کہ جو تنفس اسلام کا کلمہ بیط هذا ہو خواہ اللہ نعالیٰ کو جھوٹا کے اسکان کرے یا نزآن مجید کو نقص مائے۔ قیا مت کا قرار کرے یا انکار کرے یہ بنت دوزج مصاب دکتا ب کو مائے یا نزان مجید کو نائے دوزج محمال کو آخری نبی کو مائے یہ نائے دوئرے بعدا در نبول کا آنا تھی جا کڑ مائے عزمن کچھی مقیدہ رکھے بس کلم براستھے تو ندوہ کے زدیک وہ سلمان اور ندوہ کا ممبرے۔ للحظ ہو اعلام عزوری مدادہ مصنفہ مولانا مفتی محمد منا رالدی بیلی جھیتی علیہ الرحمہ۔

دوی آیدروں کا کہنا تھا کہ اسلام میں جتنے فرقے ہیں سباق پرہیں سب کو آپس میں مبل مکر رہنا چا ہے۔
رہنا چا ہئے کسی فرنے کو کا فردم تدکہنا تھیک نہیں اس سے مسلما بون جی انتشار اور پراگ ندگی ہوتی ماری سے سالیوں کی مفاقت ختم ہوتی جاری ہے لیکن وہ لیڈر حصرات اسّنا نہ سے سالیوں کی مفاقت ختم ہوتی جاری ہے لیکن وہ لیڈر حصرات اسّنا نہ موسلے کہ نچر بیت اور ملے کلیت چھیلاکرا ورحلمائے الجسندے کو لوٹا اکو بت اگر خود ہی مسلما بون میں انتشار افتر نو مساوی ماریے ہیں۔

یهی مولوی شبلی صاحب ہیں ہوا یک طرف صلح کلیت کا نقارہ بجا کرم در دا ملام نشنے کا ڈھونگ رہے رہے منے ادر دوسری طرف دہریت وینچریت کی اٹ تاعت کرکے انگویزوں کی وفا داری کا تبوت دے رہے منے بنا نچہ وہ اپنی کیا ب المثلاث عرصی میں منطقے ہیں کہ ارسطوكااصل مذبهب يدمي كدعًا لحدد خدائ أنالى كا يبدأكي بوانيس بلکه) قدیم سے کیجن اس کی حرکت حادث ہے اور خدا اسی حرکت کا خالق (پرورد گار) ہے اسی بناریر ارسطوسے خداکے (وہودکے) نبوت میں حرکت سے انڈلال کیا سے حکدائے اسلام میں ابن رشد كايبى مذبهب مع ـ بوعلى سينالهى عالم كے قديم بونے كا قائل سے . دیکھتے مسامٹلی کے زدیک جن لوگوں کا مذہب پرہے کرزین واسمان میاند سورج سمندر بہاڑ وعیرہ کو خدانے نہیں بیدا کیا ہے بلکہ یہ سب چیزیں اپنے آپ بیدا ہیں ایسے لوگوں کو مسٹر شلی نے حکمائے اسلام میں گن دیا بینی یہ لوگ مسلمان موسے کے ساتھ حکمت و دانش والے ہیں یثور مسر شبی کا کیا عقیده سیم تازه دم اس کونعی شینیر این اسی کتاب السکلا هره میره می ایکیته بس کر ہم کواس سے الکارنہیں کہ عَالمُ ابزار ڈی مقراطیسی سے بنامے ادرہم کو بھی تسل مع كمعًا لكم قُلِ يُحرب جيساكر فودمسلما نول كالك فرقه معتسو له اور حكائے اسلام فين فارا بي ابن میناا درا بن رنند کی رائے ہے یہ سے مسطر آر ٹارٹ کی خصوصی تعلیم کاکہرارٹ کہ اسپنے کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی مسطر تنابی نے وبرلول كا يذبهب اختيار كياا ورعالم كوقديم مان لياا ورائبي ليدرى كے ذريعه بيفت معظيم مسلما والى بى بهيلاكرافيس باوركرا ياكري مذرب حكائ اسلام كاسع حالا نكرتمام ايمان والون كااتفاق بيركرمالم كاكونى دره كوئى حصر بى قديم نهي سب مادت بالله تعالى كا پيداكيا بواسم و يُعَرِّفُ ، مُتَعَرِّفُ اور حركت سبكافال الربدر (جُلُّ جُلاً لُهُ) ایک مرتب درده کے اصلاحی علسمیں مولوی تبلی کے خلاف جب المحیل محی آوالحوں نے فضا كوساز كار بنائے كے لئے عبدالسلام مالك مطبع فاروتى د في كے سوال كا جواب ديتے ہوئے ايوانك ايك فتؤى شائع كيامس مين لتحاكه مي عقيدة اورنقها دولول لحاط سرا بلسنت وجماعيت سے ہوں ۔ دلیوبندی مختیۂ تحرکے مشہور هنتی بینا ب مولوی کفنا بیت اللہٰ د الموی نے مولوی مشبلی کے ر دمی الما ۱۲ مطابق مطابق مساول می ایک فوی مرتب کر کے تحفهٔ مندید بریس د بلی بی جیواکرشانع كيا ولوى كفايت الترايف مطوعه فترى من الحقة أي -ے جس با فرشیف نے ملاً مرشبلی کی تصنیفات بر<sup>ط تھی</sup> ہیں اس پر علامہ کے

عقائرونبالات روزروش کی طرح میاں ہی مگراس فتو ہے سے ان پر بردہ ڈالنے کی کوسٹسش
کی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ علامہ نے الکلام میں جن عقائد و خیالات کو مراحة یک ان یہ حق مانا ہے وہ زیادہ ترمعتز لداور فرف مالداور ملحد میں کے مقائد و خیالات ہیں اس لئے ان کی تصنیفات (کابوں) کو دیجہ کراہل اسلام کے برطبقہ کی دہمی عیرت میں مکوش پیدا ہوااور چاروں طرف سے علامہ کے خلاف صدا بلند ہوئی کہ ملامہ ابل سنت وجماعت سے خارج اورمعتز لدا در کلا جد ہ (برید بنوں) کے ہمنوا بلکہ بچودھویں صدی میں ان کی یا دگارہی (قراریخ مجددین حزب وہا بیر صال ) ۔۔۔۔ مولوی الزرشاہ شمیری صدر مدر مرد و بنداین تعیف مقدم شکلات القرآن صلام بی مرسط مولوی افران کی بیدی کا روکرتے ہوئے لیکھتے ہیں کہ

\_ وإنما الوح على اعين الناس إذ ليسس من الدين الغيض عن كافيرا يعنى بي تبلى نعما فى كى بربد عقيد كى اوربد مذبي لوگوں كے ماسنة اس لين ظام كرا بول كر و ین اسلام میں کا فرکے کفر کو تھیا نا جائز نہیں (منقول از تواریخ مجددین حزب وہا ہیہ) \_\_\_\_ يهي وه تسليم شده حقيقت مع كرس كييش نظر علمائي الله سنت وبابيون ولي بند تول فيرمقلدول، مودود آون اورديگر ميدين لله وك اينجري ليدروك كے عقائد كفريه و فيالات باطلم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہتے ہیں تاکہ فوا مسلین چیکے دہیں اور کفزو گرا ہی کے چنگل میں خیبنسیں كما ما تا هج كه ولوى تلى اعظم كره هى نے تاريخ ورمين كى عربى كتابوں كامېرين ريخية ارد و میں ترجیم کرے ایک طرف مسل نوں کواسینے اسلاف کی سیرت سے آگا ہ کیا دردو سری طرف اردوزبان کی ہے مثل خدمت انجام دی علمی مذہبی ا داروں کی سرپرستی کرکے ملک دقوم پراصان کیا۔شپراعظم كرهمي انكويزى درسكاه بنام شلى كارلح اورهمي اداره دارالمصنفين قالم كرك فرنبالان اسلام كي يمنينك ا ورتز في كرك كے الح اباب وائم كئ لهذاان رتمبى على اورقر كى خدمات سے صاف ظاہر ہے كرمولوى ببلى ماحب ملانول كرسي بمدر داور مخلص خير خواه تقييكن ميرى ما نب سع عرض مع كروه نيرخواه مزدر من محرينيريون اورانكريزون كے اكروه مسل نوں كے خبرخواه بوت توان كاسلام ایان بربا دکرنے کی برگز گرسسٹ ند کئے ہوتے اور آخری گذارش بہ ہے کہ ده سجمي كچه تق بتاد كرمسلان بمي تق إ

#### پرسٹاران بجرب کے مرش دور بنما علمائے اسٹ لام نہیں بکہ بورپ کے رہنے والے نگریزیں

ینچریت کے پرستاروں کا پرطرہ امتیازہے کہ وہ بمیشہ اپنے کوسیاسی طافت کے آگے سورہ ریزر کھنے ہیں اور کھراں قوم کی وفاداری وفیر خوا ہی ہیں اپنا آبائی دین ومذہب بیج کر کھراں قوم کے افکار و نظر بات کو اپنے قلب دو ماغ پر مسلط کر لیتے ہی پھر خوشا بدو چا پوسی کا زہرہ بیچر من کر کھراں قوم کے حجو لے حجو لے حوولے کا رناموں اور اس کے انکار و نظر بات کا ہر طرف پر وہر بگٹ ڈا کرنا اپنا و خل منسبی سمجھنے ہیں۔ ان کے مغیر فروش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کھومت وقت کی حجو ٹی تولف کرنا اپنا و خل منسبی سمجھنے ہیں۔ ان کے مغیر فروش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دیکومت وقت کی حجو ٹی تولف کرنے ہیں فرانس ہی منزم و میزت محسوس نہیں کرتے۔ زمانہ گز مشت ہیں جب کہ مہندوستا ن میں برطا لوی سمجومت کا سکتر رواں تھا نیچری مذہب کا ہر مولوی اور لیڈر اپنا آبائی دین فروخت کرکے الکتا میں عظم کو بیات واطاعت وفاداری وفیر خوا ہی کوشر عی نقطہ بنگاہ سے مسلما نوں پر نماز وروزہ کی طرح و من ووا جب قرار دسیے میں ایک میں بین کرنے دولوں کے دین نظموں کی وجب معلوم ہوا کہ میری چند نظموں کی وجب معلوم ہوا کہ میری خوا میں کو بوز کا میا ہوگی سے وہی کا نگر پر لفظ نظر گورنر نارا من ہوگی سے توا کھوں سے دی کا کا تکی کو بیات سے وہی کا نامی پر لفر خوا ہوں کو میں این سالم کو جب کی کھورن کی دائی کے میں کو بیات کا کھورن کو کا کھورن کو کو بیات کی کھورن کی کھورن کی کا نامی کورند کی کھورن کورن کورنر نارا من ہوگی سے تو انہوں سے تو کھورن کی کھورن کی کھورن کورن کی کھورن کی کھورن کورن کی کھورن کی کھورنے کیا گورنر نارا من ہوگی سے تو انہوں سے تو کا کھورن کی کھورن کی کھورن کی کھورن کی کورن کی کھورن کی کھورن کی کھورن کی کھورن کورن کی کھورن کی کھورن کورن کورن کورن کورن کی کھورن کورن کی کھورن کھورن کی کھورن کورن کورن کی کھورن کی کھورن کورن کورن کورن کورن کی کھورن کے کھورن کورن کورن کورن کی کھورن کی کھورن کورن کورن کی کھورن کی کھورن کورن کورن کورن کی کھورن کورن کورن کی کھورن کورن کورن کورن کی کھورن کورن کی کھورن ک

ا بنے ایک شائغ کردہ بیان میں اپنی برانی و فاداری وخیرِ خوا ہی کو یا د دلاتے ہوئے انگر بزوں کو باورکرایا کمیں آپ عاکمانِ وقت کی اطاعت وو فاداری کس طرح انخران کرسکتا ہوں جب کہ " مواع بن مي نے (ماموار جريدہ) النا وہ بن اي متنقل مضمون کے ذراب پر نابت کیا کرمسلما نوں پرانگریزی حکومت کی اطاعت وو فا داری مذہبًا مرض ہے " ( تبلی نا مرصص ۲۳) ری به بات که بنیر بورسنے انگریزوں کی اطاعت دو فا داری کومسلاکوں پر فرض کیوں فرار دبا؛ تواس کی وجربیہ ہے کر ہرستاران نیچریت اپنے آبائی دین لینی قدیم اسلام سے اپنے کو آزاد كريج فقراور جديداسلام كاصول وضوابط الفول في الحريزول سيسكي باون ال كي بگاہوں میں آتحریز وں کا نظام سلطنت اسلام کے مطابق دکھائی دیتا تضااب لئے انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کواسلامی *نشرع کی روسے فرض قرار دین*اان کے لئے ناگزیرتھا پنجری ڈاکٹر مولوی عبدالحکیم خال الم ، بی انبالوی این کتاب لنبی والاسلام صلا پرانگریزوں کی طرف جھو لے الدنامول كى نسبت كرتے موے اوران كى فوتنا روجا لوسى ، جھوٹى تعربي كرتے موسے الحشائے كم " چوبح متعصب اورجابل اسلامی سلطنون کی نسبست اسلطنین برطانیر (برنش گورمنی س بدرجماا سلام کے عوافق سے اورا سلامی اصولوں مثلاً تحل محدردی خلائق اطلب علم استفادة قدرت مخصيل علوم وننون واستبازى جفاكشى استبقال غلامى محومة جهورى تعليم نسوال آزادی نیالات کی معلم ہے اس معلم اول براس کی شکر گزاری اور خبر خوا ہی واجب ہے . در حقیقت مسلى ذن كواسين اسلام كے بہت سے اصول انگريزوں سے سيكھنے يا بئيں فدانے بڑے انف ان سے ان کو بمارا حاکم بنایا ہے !

مذکورہ بالا بمارت میں انبالوی ڈاکٹر میدالحیم خاں نے پرستاران نیچریت کے افکار و نظر بایت کی سچی نصویر کھینچتے ہوئے واضح کر دیا کہ نیچر یوں کے نزدیک

مسلم ممالک کے مقابلہ میں برطانیہ کی ملحدانہ تکومت گویاا سلامی سلطنت ہے۔ مسلم ممالک کے مقابلہ میں برطانیہ کی ملحدانہ تکومت گویاا سلامی سلطنت ہے۔

ا درسلما نون پر نصابنوں کی اس لمحد برطا نوی محور منت کی شکر گزاری اور خیر خواہی واجہ بر سر

🕝 درحتیفت اسلامی اصول ومنوالیط پرجس قدرانگریزوں کومپورہے اتنا علیائے اسلام کونہیں

اس کے مسلما نوں کوابیے بہت سے اسلامی اصول علمائے دین کے بجائے نیچے لیوں کے مذہبی رہنما انكريزون سے ماصل كرنا جاسية -

و مسلمان كهلاية واليني يول كى يوق پسندى مع كدا نفوں نے انتويزوں كوا بنا اسلای رہنما مانا یوں ہی یہ فدائے تعالیٰ کا بڑا انصاف ہے کہ اس نے ہندوننانی مسلما نوں

كوانكرييز دن كامحكوم كبياا ورانكريزول كواين كاحاكم بنايا-

اب توبير حقيقت بالكل عريال موكمي كميشولان نيحريت سربيًّا حمدخال الطاف حسين مانی مولوی شانی اعظم کڈھی وعیرہ نے برٹش گورنمنٹ کی عظمت دبرا ان کا ہوگیت گایا ہے وہ بی نماراداکرنے کے لئے تھا۔اورانی تصنیفات نفسیرالقرآن،سٹیں حالی،متنوی صبح امیدُ الكلام وعیْره میں اسلامی عقائدو دینی مزاج کے خلا ن جن عقاً یُدُ ونظریات كا اظہاركیا ہے وہ سب ان لوگوں نے اپنے رہنماانگریزوں سے پی سکھاا ورماصل کیا تھا۔

اُللَّهُ اللَّهُ عِن مِا لِي انْتُرْ مِزِول كوا سلامي تعليم كے مطابق استنیار كرنا نہيں آتا بجن كے تبلون کی میانی پیشا ب جبیبی ما پاک چیزے آلودہ رہا کرتی ہے، جوجا نوروں کی طرح کھڑے كوك بشباب كرتي بن بن كالمطمح نظره ف دينا كالهامل كرنامي بن كو أخرت سيكوني تعلق نہیں، جن کے نزدیب رناکاری جلیسی گندی چیز بالکل علال سے جن کے بیمال سٹراب شیرادرسے جمفوں نے عور نوں میں مغربی تعلیم اور دیور ہی فیش بھیلا کران کی عزت وآبر د کو لوط کیا، جمفوں نے مغربی تبذیب کے ذریعی مورتوں کی شرم وغیرت کا پانی اتار کران کو کتیا کی صف میں کھڑا کر دیا۔ جن کے عقا مدونعیا لات خالص الحاد و زند قریر مشتمل ہیں وہ نیچر بویں کے مسلک کے مطابق اس اللہ بي كرمسليان ان سے اپنے اسلامی اصول سيکھيں۔ يہ سے سيانسي طاقت کے سامنے سجدہ ريز رسنے کا ہون ک بیتی مولی تعالیٰ مسلما ہوں کے دین وا بیان کی حفاظت فرملے ، آمین

## انگریزول کیجان تنارعلمار

مند کا بناگ آزادی کے موقع پر علمائے ہند کا دوگر و پہنا ایک حصرت مولئنات ہ فضل حق خیر آباد کا دراح کے خلاف اعلان جہاد مضل حق خیر آباد کا دراج کے خلاف اعلان جہاد مزاکر آزاد کی ہند کا علم (جھند اللہ) بلند کیا۔ دوسراگردہ مولوی رثیدا حمد گنگو ہی مولوی قائم نافوای اور علمائے دبیب ند کا جوانگریز کا راح کا خطبہ برط حدر یا تھا اور انگریزوں کا فدم جمانے کے لئے مسلما نوں کو بہلا و سے دے ریا نشا یونگ آزادی والوں سے لرط تے ہوئے ان کا خون بہاریا فضا یعنا کے اللہ تھا۔ علمائے دیو بند کی معتبر کتاب تذکرۃ الرشید حصد اول سے بیں مولوی عاشق الم ہی دیو بندی کھنے ہیں کہ

اس توالہ نے صاف کھول کر بنا دیا کھلے کے دیوبندا درانگریز دل کے در میان ساز باز ہے وہ انگر برجومسلمانوں کے خون سے بولی کھیں چکا ہو جس نے مسلمانوں کی نعش کو درخوں براٹر کا کو چیل کوؤں سے بنوایا ہو دہمانی کھیں جا ہو جس نے مسلمانوں کی نعش کو درخوں براٹر کا کو کا سے بنوایا ہو دہمانی گویز جس نے مسجد دل کو گھوڑوں کی لیدسے بنس کیا ہو۔ ہاں ہاں وہمان کو گئر برخوں کا سرجیجا ہو وہ تولوی دیٹید احمد صاحب مولوی عاشق الی صاحب اور دیگر ملائے دیوبند کی نظر بیں او حدم ال محمد ملائے دیوبند کی نظر بیں او حدم ل کا محمد ملائی دیوبندی کا جنگ آزادی کے مجابہ ین مولئ شاہ فضل می خیر آبادی اور ان کے ساتھوں کے متعلق باتھی منسا دی اور فتر تنہ برور ہونے کی نشان دی کرنا تو یہ کسی راز دارانہ مُخائد ہو ساتھیوں کے متعلق باتھی منسا دی اور فارانہ مُخائد ہو ہوندی کی نشان دی کرنا تو یہ کسی راز دارانہ مُخائد ہو کا بینہ دیے دیا ہوں کے مولینا ماشق الی دیوبندی کھتے ہیں کم

متروع الانتلام بری نبوی همای وه سال نضاجس میں حضرت امام ربانی (مولوی رشیداحد کشخومی) قدس سره براینی سرکار (انگریزی) سے باغی ہونے کا ازام لگا باگیا۔ ( تذكرة الرينيد حصّه أوّل صط) يهى مولوى عاشق اللى دوسرى جي كفينه بي ك \_ بیب (مُحَمَّمَاءِ کی ) بغاوت و نساد کا قصه فروجوا اور رحمدل (انگریزی) گورننط کی حکومت نے د و ہارہ غلبہ یاکر ہا عینوں (جنگ آزا دی والوں ) کی سرکو بی نشروع کی توجن بزدل مفنسدوں کوسوائے اس کے اپنی رہانئ کا کوئی جارہ یہ نفا کہ جھوٹی سیحی تنہمتوں اور مخبری کے میننہ سے مرکاری خبرخواه اینے کوظا مرکزیں الفول نے اپنارنگ جمایا اور ان گوینڈنشٹین حصات (مولوی یشنید ا حمد کشکوی اور مولوی قاسم نا بو توی ) پر بغاوت کالزام نگایا \_\_\_\_( تذکرهٔ الرشید صَدّا تُول صف ) <u> میثا</u>ک مبیٹاک جن پیننہ ور بزدل و ہا بیوں نے برطانیہ کے دلی خیر نواہ مولوی رشیا<sup>م مرکز</sup> کو ہی ا ورانگریزوں کے مبان نثار مولوی قاسم نا نو تو ی پر باغی ہولنے کا الزام لٹھ یا وراس طرح انتخریزوں کے بنیر خوا ہ بننے کی کوششش کی وہ صرور غلط ۔ا ستے بر تھے اس لئے کہ تار کبی حقائق خود ہی گواہ ہیں کہ پر میاں سیداحمد رائے بر طبی ، مولوی اسملیل د ہوی و بابی لبنڈر سر سربراحمد خال، مسڑا لطا ف

کے طلب گاروں کا بے در لیے نون بہایا ہے توان تھا کُن کی موجودگی میں مولوی رثیدا تمدادر بولوی مان قاسم نالؤ نوی صاجبان کوانگریزی سخومت کا باغی کہنا قطائی بہنان سراسرالزام ہے کیوں کہ انگریزی حکومت جب نود و با بیوں کی ابنی بی حکومت سے جیسا کہ بانی و با بیٹ مولوی اسملیسل د ہوی نے انگریزی حکومت کواپنی حکومت قرار دیاا در نود مولوی عاشق اللی دلیوبندی مفیقت تذکرة الرسشید نے متعدد جھیوں میں انگریزی حکومت سے بغا و سن

حسین حالی مولوی رشیداحمدگنگومی اورمولوی قاسم نا **و تو**ی و **بیزه بیشیرایان و بابیدا نگربزول** کے و فا دار

اور فیرخوا ہ رہے ہیں۔انگریزوں کی حمایت میں لڑے ہیں۔اُن پراپنی جانبی نٹار کی ہیں۔آزادی

کے کیا معنی ؟

تذكرة الرستبيد حصداول صف مي سع كه

ببساكرآب معزات (مولوى رستبداحمدا ورمولوى قاسم ما و توى ماجان)

ا پنی مہر بان (انگریزی) سرکار کے دلی خیرخوا ہ تھے تا زیست (زندگی بھر) خیرخواہ ہی ٹابت رہے ۔۔۔ الله الكبر \_\_\_\_ وه ظالم انگرېز بوسوداگرول كالهبيس بدل كرېندوستان بي داخل ہوئے ا درجمفوں نے مسلم با دشا ہوں کو کچیل گرا در علیہ سکومت کومٹا کر نہایت مکاری اور فزیب کے سائة اس ملك براين محومت فالم كى البيع ظالمول كى دلى خرخوا مى بين مولوى رسيدا حمد كنتو مي اور مولوی قامم ناو وی کی پوری زندگی خم ہوئی ہے ۔۔۔۔ اوراس میں تو کوئی تنگ می نهبن که انگریزی سرکار دلو بندلوں ا در دیا ہوں کے تق میں مہر بان سرکارتھی جمبی توانگریزی دورِ حکومت بین دلوبندی مزمیب خوب مچولاا ور میلا- تذکرة الرثید حصرا ول منه و ص<u>د،</u> مین سیم کم - ا کیب مرتبه ایسانجمی انفاق مردا که حصرت ا مام ربّانی (مولوی ربنبدا حمیصاحب گنگوی)ابینے رفیق حانی مولانا قاسم العلوم ( نا نو توی مهاحب) اور طبیب رومانی اعلیم<sub>ف</sub>رت حاجی (ا مدادالله) صاحب ونیر مافظ صامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندونچیوں (جنگ آزادی والوں) سے مقابلہ ہوگیا یہ نبردآز ماولیر جھااپنی (انگریزی) سرکار کے منالف باغیوں کے سِامنے سے بھا گئے وِالابابِ على مائ والان تقااس لمع الله يهار كى طرح برا (صف جماكر فحث كسي اور (انگرنری سرکار پر جان نثاری کے کئے نبار ہوگیا ۔الٹررکے شجاعت وجالمردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتہ یانی اور مہادر سے بہادر کا زیم آب ہو جائے وہاں چند فقبر (دشیدا حمد گنٹوی فاسم نا بذ توی ما فیظر خامن و میزه) با تقول میں لواریں لئے جم مخفیریند و فجیوں کے سامنے البيے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکوٹ لئے ہیں جیناں جہ آپ (گنگو ہی) پر فبری ہو مئی اور حفزت ما فظ ضامن صاحب رحمنة الشعليه زبرنا ف كولى كحاكر سنبيد بلجى موسية \_ حواله مذكور بالا مختاج تبصره نهمين كيول كرجو وبإبى مولوى انتحريز ول پراېنا دين وايمان قربان كرهيج ہوں وہ اگرانگریزوں پراپن جانمی جی فداکر دیں تواس میں جیرے کی کون سی بات ہے۔ ہاں پوری لنُّتِ اسلامبر كواس برهزور تغيب مع كوتِ تفس انتحريز برجان شارى كرنة بوسة مارة الاجائ اس کو دیا بی اور دیوبندی منتهبید کیتے ہیں جبیبا کہ دیا ہیوں نے ما فظ صامن صاحب کو شہید قرار دیا ہے حالا کوما فظ جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں بلکہ الحریز کی طرف داری اور جمایت

میں مارے کئے م

· زکرۃ الرشیر حصہ اول منٹ میں ہے۔

یالٹر تعالیٰ کی لعنت اور کھٹے رہے کہ اُس کے بیارے رسول صُلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مرتا ہی کرنے والان تھڑ بنہ کو اپنا مالک و مختار لھٹر اکر اس کے دامن میں بنی زندگی کی بناہ ڈھوٹڈ رہا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں ویو بندی توجید کے عکمی والر ملاً رشیدا حمد صابحب کنگوی کے عفیدہ توجید کی قلعی بھی کھٹل گئی کہا تھ ریز کو اپنی زندگی اور موت کا مالک تسلیم کر لیا حالا تھ اس موقع پر ایک مرد مومن کی بولی یہ ہونی ہے کہ انگریز اگر دشمن ہے تو ہواکرے میں اسپنے رب تبارک و تعالیٰ کا فرما برا مونی دولی از مرد اُولی جو بہرے رب کومنظور ہوگاہ ہی ہوگا مبرا سرنیاز رضائے اللی برخم سے ۔

اں کی بارگا واحد بت سے سزنا بی کی مجال نہیں مکر جناب گنگو ہی صاحب فرماتے ہیں میں تواپنے سسر کار انگریز کا فرما نبر دار رہا ہوں اور انگریز بہا درہی میرے مالک و مختار ہیں میری موت اور زندگی النہیں

ك إنف عُ أَعْتُبِرُوا بِالرَّلِي الْأَرْبِ الْأَرْبِ الْأَرْبِ

یهی مولوی رشیدا حمد گنگوی صاحب به پی جمفوں نے انگریزوں کی نوائش کے مطابق ابنی مہر پا سرکار کے سائے میں بے خوف ہوکر مقائد کفریدا ورخیالات باطلہ کا خوب پر چار کیا ہے اور دل کھول کر اللّٰہ وس مدول کی جنا ہے میں گالیہ ان تھی بہی اور سندوشان میں وہ بیت اور دیو بندیت بھیلاکرا ختلاف وانتشار ' نتنہ و ضاد' لڑائی اور جھجڑ سے کا ایک ندکشنے والاسلسلم

| قائم كرديا ہے اوراس طرح ملى بون ميں بعوث ڈال كرانيے مائك دمختارا نگريزوں كى تو فناك                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سازش کوخوب کا میاب بنا باہم ۔الفول نے پہلے تو برعقیدہ گڑھھ کر پھیلا پاکہ الٹرننیا کی کا جھوٹا ہو نا                                                                                                                                                                                                               |
| ممکن ہے ( برا ہین قاطعہ مست <sub>ر )</sub> کچرا ہنے و تخطی مہری فنزی میں بیا تھاکہ وقوع کذب کے معنی در                                                                                                                                                                                                            |
| مِرِ كُنْے "لِعِنى بِهِ بات نَفِيك مِركَّى كُوالتَّه تَعَا لَيُ جَعِرْنا ہِے ۔معاذا لِتُرتعا لَيُ ب                                                                                                                                                                                                               |
| رساله تقدیس الفدرجس کوجان تاربرطانیه مولوی رثیداحمد صاحب نے خود لکھاا ورا بنے                                                                                                                                                                                                                                     |
| معتبر شاگردمحمد حببن مراد آبادی کے نام سے شائع کیا۔ اس کے صفحہ، پر نکھا سے کہ                                                                                                                                                                                                                                     |
| • بتواز وقوعی بین بحدین سر ( گفذیس الثریر ۵۸ )                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يعنى المُعْمَلُون بات يمام كرفد القبول بولا في في وُبا لله من ذالك                                                                                                                                                                                                                                                |
| يهي مولوى رسنيد المدكنكوري صاحب تقديس القدير مدف بين تعقيم بين كم كفتكو جواز وقوى بي                                                                                                                                                                                                                              |
| سے نبواز امکانی میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يعنى خلائے تعالى التعوى بولنا كون التي النظام الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                               |
| دا تع بويكا . نعوذ با لله تعالى .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله تعالى عليه وعلى آله ولم كي مثان ماك من محمله كداري الأواق المساح المواق المساح المواق المساح على المسلط عل<br>الله تعالى عليه وعلى آله ولم كي مثان ماك من محمله كداري الأواق عند كردانوسة المساحدة المسلم المواقعة المسلم ال                                                                                 |
| الله تعالی علیه وعی آله ولم کی مثان یاک می صلح کھلاگتنا فی کرتے ہوئے دابیا تا مرکار مسلط صلی الله تعالی علیہ وعلی آله و کی فیر علی میں اللہ کیا گئا ہے۔ ۔۔ بول الله صلی الله تعالی علیہ میم کا علم شیطان اور ملک المون کے علم سے کم ہے۔ ۔ الله میں الله میں اللہ میں اللہ میں |
| الفیں مولوی رستبیدا حمد کنتی ہی نے گئا نوں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے براہبی قاطعہ سے                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا کیاں کو کو فارنسیدا ممدسویات کے کسا کو کا کو صلہ بڑھا کے لیے براہی فاطعہ صلے۔<br>میں ماریک کی                                                                                                                                                                                                                   |
| ين بيان كيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و بنام سرکار مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کوجهانی کہنا فرآن وحدیث کے                                                                                                                                                                                                                                            |
| مطابق ہے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عه تفذیس القدیر کے تمام حوالے 'روشہاب ناقب" ص <u>طحا سے منف</u> ول ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                           |

ہے۔ یہی حصرت گنٹکو ہی صاحب ہیں جمفول نے ایک جمعولی مجمودی گمراہ کن ایمان سوز صدیث گڑھ **کرگستا** وبإبيوں كوبار كا ورسالت صلى التُرنعا لى عليه وسلم بين كتناخى و بيرا دبى كرنے كى تعليم دى ہے جيساكم ده اینے نتا وی *رسنسید بیمبوب مطبوعه کراچی م<sup>66</sup> میں لکھتے* ہیں کہ - چوبح دریث میں آپ (صلی النّدتعا لیٰ علیہ وسلم ) نے خود ارشا دفر مایا تھا کہ مجه كوبها كي كهو باين رعايت تقويبته الايمان ميں اس لفظ كو تكھا ہے محترم ناظرین!" مجه کوبھائی کہو" ہیرسرکا راعظم نی اکرم صلی النّر تعالیٰ علیہ دسلم کا ارشاد نہیں بلکہ خود مولوی رستنیدا ممد گنگوی مهاوب نے اپنی طرف سے اپنے نفتذا اسمعیل دہوی کی اند تھی مجنت یں ڈوپ کراس جعلی قول کو گراصاا وراسے عدیث رسول ظہرادیا ہے۔ آج سے آٹھ سال پیٹیز بیں نے برط صبباضلع بستی سے دارا لعلوم دبوبن، كنزالعلوم اندہ ضلع فیص آباد اجبا برالعلوم مبارك بور صلع اعظم کڑھ عیرمقلدمحدث عبدالسلام بستوی دلی کے نام اکنالیجن ہے سا فذرجسٹریال مع جوابی لفا فرروا مذکیس ۱۰ ورندگور بالاجعلی حدیث گشی می کا بینه دریافت کبیا - آخرالذکر کے علاوہ سب درس گاہوں سے جواب آیا کہ بہ اس حدیث کا پیٹریس علوم عرفقلد محدث صاحب فے بار بار فراد اور است کار ڈیا درمانی کے باوجود اب کاکوئی جوانبہی دیا ورجواب کیلئے مرابھیجا موالفافہ کھوٹے والیں ذکیا۔ مولوی محمد قاسم صاحب نا نوتوی بانی مدرسه دایر بند جفول نے مولوک کنگو می صاحب کی ممرانی میں ابنے آتا انگریز بربعان ناری کرتے ہوئے بنگ آنا دی والوں سے اٹن پیہاڑ کی طرح جم کر بنگ کی افغوں نے بھی نے کوئی عقا مربعبلاكرسل ول كادين وايان بھاڑنا اورائنيں دليبندى بنانا ئتروع كيا اوراسطرح انگریزوں کی خطرناک سازش کو میر بورقو تشابه نجائی الفیس مولوی قاسم صاحب نانو توی نے قادیا تی يزمب كوسهارا ديتيم يوئي كنب تتين يوالناس تهي جس مين الفول في حضور خالم الانبيار سركار تصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کوآخری بنی مانے سے انکار کیا ہے اورمسلما تو ل کو یہ باورکرانے کی كوسنشش كى بى كەخكا تكم البنيت كامعنى نى آخرالزُّ مَان سَجْھنے سے حضور ملى الله تعالىٰ عليه وسلم کے لئے کوئی فضیلت نابت نہیں ہوتی جنا غیر دہ اپنی کتاب تحدیرالناس سے بیں لکھتے ہیں کہ عوام (جابلون) كے خيال ميں نورسوالله ملقم كا خاتم ہونا باب معنیٰ ہے

کرآپ کاز ما ذا نبیار سابق کے زمانے کے بعدا ورآپ سب میں آخری بنی ہیں مگرا ہا ہم (ہمجددارلوگ<sup>ال)</sup> پرروٹن ہوگاکڈ نُفَدُّم مُیاتاً خُرزا نی ہیں بالذَّات کچھ فضیلت نہیں \_\_\_\_\_\_ بھر تحذیرالناس مشامیں لکھتے ہیں کہ

تخدیران سی کی ان دونوں کفری ہارتوں نے خوب واضح کر دیا کو مولوی تا فوقوی سے زور پی حضورا فدس ملی النّر تعالیٰ علیہ وسلم نبی آ خوالز ماں نہیں ہیں اور پیمی وجہ سے کہ ملّانا فوقوی نے حصور علیہ الصلوٰۃ وانسلام کے بعد بھی نے نبی پریدا ہوئے کوجا کڑ ما نا۔ یہ تحذیران س و می کتاب ہے جس نے گرای اور برید بنی بھیلا کر پیکڑوں مسلما نوں کا ایمان بریا دکر دیا۔ یہ کتاب اسلامی عقا مڈکے کس فذر مخالف. ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے توالہ فویل مثلا حظہ ہے ہے۔

الافاضات اليوميه حصر جهارم منهم زير ملفوظ ع<u>علا بي س</u>يم كر ديو بنديوں كے بيثوا جناب مولوى اشرف على صاحب تھا لؤى لئے فزما يا كم

عصلهم لکھنا حرام ہے۔ ہم لوگ صلی الترتعالیٰ علیمروملم کھتے ہیں عدد افاصات یومیریں یوں ہی ہے۔۲

ہے کہ ملّا قاسم نا نو توی نے مدرمہ دیو بندماری کر کے مسل نوں کا دین والیان تباہ کیا۔ اسلامی مفائر کو کچلا مسلما نوں میں چوٹ ڈال کرا بھریزی سازش کو کا میا ب بنایا توان کا احسان ایمان والوں پر نہیں بلکہ و با بیوں کے سر پرست انگریز دں پر ہے۔

# برشش كورتمن كالمالانه وظيفه

انگریزوں کی فوش تسمی سے ان کو ایک ایسے مولوی صاحب مل گئے جو ببلک میں ما قنا تھا آئی ما جی مرش مفتی ، پر و آمر شد ، قا در آن اور چینی کے نام سے مشہور کئے گئے تھے اور وہ بڑی وہا ہوں کے بیشتوا مولوی امٹر ف ملی ماحب تھا لؤی ۔ انگریز قریب ہی سے مطمئن سے کہ دہا بی مولوی پیدائشی طور پر انگریزی رام کے وفا دار مواں نثارا ور دلی خیرخواہ رہے اور بی بس انفول سے طور ایک اگر مولوی امٹر ف مولوی امٹر ف ملی ماحب تھا نوی کو برطانوی پالیسی کا خصوصی آلا کا ربنالیا ما سے قریماری اسکیم کو امید سے زیادہ کا میابی ماصل ہوگی کیونکو مولوی تھا نوی صاحب اسپنے فتوٹی کے وربید گرا ہی اور بریدی کی آئر میں مسلمانوں کے در میان فقت من دا وراختلا فات بریدی کا آئری اس طرح فیولو کا سے بیری مربی کی آئر میں مسلمانوں کے در میان فقت و فنا دا وراختلا فات کی آئری اس طرح فیولو کا سے بیری مربی کی آئر میں مسلمانوں کے در میان فقت منا دا وراختلا فات محکومت نے مولوی اسٹر ف ملی صاحب تھا نوی کو زائفن منعبی سپر دکر کے ان کے لئے جو رہو سے کے گئے تا کہ ببلک کو کو نوال کا ن خبر نہ ہوسکے جو ان نے د بو بند اول کے را مولوں شعبی سپر دکر کے ان کے لئے جو رہا کے کو کو نوال کا ن خبر نہ ہوسکے جو ان نے د بو بند اول کے را مولوں شعبی اس مولوی شیرا شد مصاحب متھانی سے کان خبر نہ ہوسکے جو ان نے د بو بند اول کے را بھا دل متند خاصل مولوی شیرا شد مصاحب متھانی سے جو بیان دیا کہ بھی خوالوں کی مولوں شیرا شد مصاحب متھانی سے جمیعن العمل رہند کے وقد کے ساسم یہ بریان دیا کہ بریان کو کھونوں کو بریان کو کھونوں کو بریان دیا کہ بریان کو کھونوں کو کھونوں کی کو کھونوں کو کھونوں کی بریان دیا کہ بریان کو کھونوں کو کھو

رحمة التَّمليه كاس كاعلم نبس تَعاكر دويردان كوبزى ، حكومت ديّى سيرمكر يحودن البيروزان سے دى مى كدان كواس كا نتبه بعبى نه گزرتا نفا \_\_\_\_\_\_. (مكالمنزالعدرين صف) يبان مميں برنش حكومت كے رازه الماعنوان سے كوئى بحث نہيں بلكہ بيزنا بن كرنا سے كروہ بيون کی این انگریزی سرکار جناب مولوی انٹرف علی تقانوی معاوی کو سالانہ سان برزار د وسور و بیتے کی لمِنْ رَمْ دِينَ تَقَى ابْ قَالِ وْرَام بِهِ مِنْ كَرِيا مُولُوى تَقَالُوْى صاحب عيسانى برطانوْى محومت ك حرکاری پیروم شد نفے؛ کیا دولوی نفانزی صاحب انگویزوں کے سرکاری پیٹوا <u>ہتے</u> ؟ آخر مولوی تقانوی معاحب سے انگریزی محومت کوالیسی کون کی خصوصی عقیدت نفتی کرجس کے بینی نظرہ ماہوار رقم ما مز خدمت کیاکرتی تھی \_\_\_\_\_جولوگ برطانوی پالیسی ا درانگریز کی بیابیازی سے آگاہ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ تھا اوٰ ی صاحب نہ توبرطا نیہ کے پیروم شدیتے نہ انگریزی حکومت کوان سے کوئی مقیدت بھی بلکروافعہ بہ سے کہ مولوی تھا نزی صاحب انگریزی حکومت کے آل کار نفے رحسل نؤ ل ين برعقبيدگی ا در و بإسيت پيبلا کرچوط والينے کا کام بحمن و نوبی انجام ديتے تقے اور بعج ط و اوانا ہی انگریزوں کا مفصد تھاجس کے لئے وہ سات ہزار دوسور دیئے کی لمبی رقم اداکرنے نفے \_\_\_\_ داخخ رہے کے مولوی انٹرف علی تعالیٰ کا نگریزوں کے بڑے ولارے ابجنٹ (کارندہ) منتے۔ انگریز مولوی کتا اوی صاحب کوما ہوار دخلیفہ د بینے کے سا تغربا فقان کے آدام وا سائٹ کائبی بڑا خیال رکھتے تقے چناں ببرالا فامنات البوميہ حصر جيارم م<del>ناق</del>ة زير ملفوظ <u>٢٣ ال</u>بي<u>ں ہے کہ مولوی انٹرف ملی تقانوی</u> لے بیان کیا کہ

مه ما بگالوتت سخت تفریبًا دولا که سوله بزار رو یخ

یمی مولوی انٹرف علی خانوی صاحب ہی جن کے پاس ان کے ایک مرید نے خط بھیجا ہو ماہنامہ الاصل ا د ص<sup>۱۳</sup> ومد من شارہ مث ملدی بابت ماہ صفر است ہجری مطابق الله معیسوی مطبوعہ طبع احداد المطابع تھا نہ جون سے ذبل میں حرف بحرف نقل کیا ما تاہیج۔

ايك روز كا ذكر يم كه ( بي ما منامه ) حن العزيز ديجور بإقفاا ورد ويم كاوقت تقا که نمیندسنه غلبر کیا ا در سوحاینه کا داده کیا - رسال حن العزیز کوایک طرف دکھ دیالیکن بنده سسسنے دوسرى طرف كروٹ بدلى تودل ميں خيال آيا كەكتاب كويتنت بوگئ اس كے رسالەعن العزيز **كواخا كم** ا بینے سر کی جانب رکھ لیا اور سوگیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیجیتا ہوں کہ مخمہ شریف لا اللهٔ إلا الله معمل وسول الله يرُّحتًا بول يكن محد درسول الله ي جرُّحض ركانام (الشُّرف مَلَى رمول النُّر) يت بول اتنے میں دل کے اندر خیال بیدا ہوا کہ تھے سے ملطی ہوئی کلم سڑنیف کے پوسنے میں واس کو میں پر صناب سنتراس خیال سے دوبارہ کلم سریف پر معتا ہوں دل پر تو یہ سے کم میم پڑھا میا و سے لیکن زبان سے بریا ختر بجائے رسول الٹر ملی الٹر تعالی علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل مجا تاہیے مالا بح محد كواس بات كاعلم ب كراس طرح درست نهين يكن بياختيارزبان سي بي كلمرا لعني الشوف على ومسول الله ) كات ميد وتين إرجب يم صورت موئى توحضوركواسيني ساسف دكيما مول اور بعى چنتخص حضور کے یاس تقے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگئ کر میں کھڑا کو جاس کے کروقت ت طارى ہوتئى زين پرگركيا ورنها بت زوركے ساتھ ايك چيخ مارى ا ورجھ كومعلوم ہوتا تھا كەمىرسا ندر كونى كلاقت بانى نهيں رمى اتنے ميں بندہ خواب سے بيدار موكيا ميكن برن ميں برستور بے حسى متى اور وه انز ناطاقتی برستور مقالیکن حالب نواب اور بیداری می حضور کا بی خیال تقالیکن حالت بیداری میں كلمرشريف كى غلطى برجب خيال آيا تواس بات كاداده بواكاس خيالكول سسے دوركيا ما دساس واسطے کی بیرکوئی ایسی غلطی نرموجا دے بای خیال بندہ بیٹھ کیا بیر دوسری کردط لبٹ کر کامرشرایف كى غلطى كئة بدارك مي رمول النه صلى النه تعالى عليه وسلم بردرودمة بيف برط حتا مول بيكن بمجرهجي يركبت يون اللهم صُلِّ عَلَى مُبِيِّدِ فَا وَنُبِيِّنَا وَمُولَا فَا أَشْكُونُ عَلَى مَالانحاب بيدار بول فاب نہیں لیکن ہےا ختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابویں نہیں اس روزایسا ہی کچھ خیال رہاؤ دوسر

روز بریداری میں رقت رہی توب رویا ورجی بہت سے وجو بات ہیں جو حصورکے سابقہ باعث مجبت ہیں کہاں تک عرض کروں \_\_\_\_\_

ھنٹر مرفاظرین اتھا نوی صاحب کے مرید کے اس خط کو پڑھ کر آپ حضرات توہی گان
کریں گے کہ تھا نوی صاحب نے اپنے مرید کے تواب کو القائے شیطانی قرار دیا ہوگا اور بیداری
والے کفری جملاسے تو بری تھیں کی ہوگا اور رہاز بان کے سے قابو ہو جائے کا جمور ابہا نہ تواسسے
شیطانی فریب ٹھہوا یا ہوگا مگران با توں کے برخلاف تھا نوی صاحب نے اسٹرف ملی رسول السّر اور
بینا انڈ ف ملی جمینے والے مرید کی پیٹھ فونکی اوران صریح کفری جملوں کے بولنے سے مرد کو جو برائے
نام کھٹا۔ نقی اسے د نع کرتے ہوئے اس کی حوصلا افرائی کی اوراسے اطمینان ولا یا کہ تواب وبیداری
کے جو دا فعات نہیں بیش آئے وہ صرف اس لئے سے کہ خود نم مطمئن ہوجا و کہ تہا واپیر تھا نوی بیر و
منت ہے اب تھا نوی صاحب کا اصل جواب ملاحظ ہو لکھتے ہیں

تھا نوی صاحب نے مرید کا خط اور اپنا ہواب رسالہ الامدادیں شائع کرکے اپنے مریدوں کو بیٹا تر دیا کہ جس مریدی نان سے بلا در نیخ اشرف علی رسول النّدادا ہو جا باکرے وہ اطبینان رسکھے کہ میں بیرکی معبت میں بیکا ہوں اور مرا بیر تھا نوی واقعی متبع سنّت ہے اوجس کی زبان قابو میں ہوا ور اشرف علی رسول النّد کا کمہ بڑھنے پر تیّار نہ ہوہ سمجھ لے کہ میں تھا نوی کا کیا مرید ہوں۔

اسرف فار ون المده مد برسے بریار نا دورہ بھے دیں ھاوی ہا کا سربہ ہوں۔ اوراگریتا نز مددینا ہوتا تو تفاوی صاحب مرید کے خدا اورائی جواب کو کتاب میں شائع مارلتے انگریزی حکومت کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے کا فائدہ تھا نوی صاحب نے خوب حاصل کیا کہ جس

گمرای کوما با اسے بے نوٹ ہوکر بھیلا یا۔

یمی مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب ہی جنھوں نے کم وہش ایک لاکھ چوہس ہزارا نہیا ہے کرام کے میشوا بیدنارسول السّرف کی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم عیب کو بِیّوں ' بِاگلوں ' جانوروں اور چو بالوں کے میشوا بیدنارسول السّرف کا اللّہ تعالیٰ میں کھی ہوئی گائی دی ہے جیسا کہ وہ اپنی کماب حفظ الله بیان میں میں کھیتے ہیں۔
الابیان میٹ بی میکھتے ہیں۔

يهربه كرآب كى ذات مقدسه رعلم عنيب كاتهم كياحانا (يعنى حضور علبالصلاة والسلام كوعنيب ماننے والا ماننا) اگر بقول زير حج م و تو دريا فت طلب بدا مرسيم كداس عنب سے مراد بعض بنب ہے باکل بینب اگر لبعض علوم فیبیب مراد ہوں نواس میں حضوری کی کیا تخصیص سے ۔الیا علم منيب توزيد وهمروا بلكه مرسى ( بجبر) ومجنول ( پاكل) بلكرجميع حوانات وبهالم كے لئے بھى حاصل عدم شان رسالت بین وه گهنونی گالی سیم پر دری تب اسلامبدرنج و مم سے سوگوار سیم لیکن انگریز کے برور دہ مولوی تھا نوی صاحب" بیّاں بھیتے کو توال اب ڈر کامیے کا سُکے مطابق اپنی اٹیر عمرتك اس كت في يدار مع ربع ربع إلى إس بخس كت خربارت كى طرفدارى كرتے موت على ولوبند كاس كى حقّا نبيت برمصابين ا دركتا بي نكھنا نيز بحث و مناظرہ كرنا درشن ثبون ہے كہ انگریز سے الانہ سات بزارد ومؤنسية خرج كركے ببهت فائدے مي رسيداس سودايس الفيس كھا اندرايد اب تھے بالخوں دلویندلوں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں تھی ایک عزوری حوالہ الاحظ کر بیلیم مكالمة العدرين مرتبطا براحمة قاسمى حث بيس ميمك مولننا حفظ الرحمٰن صاحب (مبوياروي ناظم اعلى جميعة العلمار مندري كهاالياس رحمة الله تعالى عليه كي تبليغي تخريك كوابتدارٌ (سروع مشروع ميس) حكومت برطانيه كي حيانب سے بزر بعیرہاجی رشیداحمدصاحب کجھروں پیاتا تھا بھیر بند ہوگیا۔ مولوی الیاس کا ندھلوی دلو بندی کی قائم کردہ تبلیغی جماعت کے متعلق وہا بیوں نے مشہور كرركها مي كروه خالص اسلام كى تبليغ واشاعت كے لئے بنبروں تصبول اورديها توں بي كھوم كھوم كرمسل ون كوكل توحيد لا إله الله الله الله عَمَيَّاتُ وَسُولُ الله وليرسان اورناز وميزه محماتي ب اسی تبلیغی جماعت کے بارے میں دلو بندی وہا بیول کے مشتند عالم مولوی حفظ الرحمٰن ناظم جمیعته العلمار ہندشہادت دے رہے ہی کا نفراینوں کی انگریزگور نمزیے بلیغی جماعت کوماجی رنبداحمد کی معرفت روببيدد تي فتى و كياكوني تعبى مسلمان يه باوركرسكنا سيم يَشْلَتْ رِسْتُول كَانْتُحْرِيزْ گورنمنط كلمهُ توجيب لَا إِللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مِعِيدٍ وَمِسْوَلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تِعَالَىٰ عَلِيهِ وَاللَّمِ عَلَى اللَّ

مد صلى النه تعالى عليه وسلم ١٢٠

کے لئے تبلیغی جماعت کوروپیر دگی ؟ ہرگزنہیں توواضح ہوگی کر کلم اور نماز دعیرہ کی نمائشی تبلیغ کارٹریں اسلام کے خلاف کوئی گہری سازش مترق ورنہ کلم طیبر کی تبلیغ، نماز دعیرہ کی اشاعت کے لئے انگریز گورنمنٹ کاروپی خرچ کرناکوئی معنی نہیں رکھتا۔

اس حقیقت پرسے کو آنگریز دل نے دبابی مولویوں سے دازدادانہ معاہدہ کررکھاہے کہتم بھوسے روبربید لے کرمسلما نوں کی قبادت اسبنے ہا تھیں ہے لوا درجب ان پر قابویا و تواپنے لَفُدُ س اور اِتباع سنریعت کا ڈھوی رُب رُج کرمسلما نوں میں سنے سنے عقید سے بھیلاؤ ۔ اولیا ہے کرام کی قبروں پر جانے والوں کو بعثی کہو۔ باغوث، بارسول الٹر بچار نے والوں کو مشرک کہو، میلاد وقیام کرنے والوں پر جانے والوں کو مشرک کہو، میلاد وقیام کرنے والوں مقصد پر جانے والوں ہون کو مشرک کہو، میلاد وقیام کرنے والوں مقصد پر جانے والوں ہون کو مقد کے والوں کو انتظام کی جانہ ہونا کہ اس طرح سے ہمارا اور انتہارا وولوں کا مقصد مامس ہونا رہے گا۔ آپ ٹولی کے قائد وہشی ابن ماوئے اور ہم بھی مسلما نوں کو اختلاف وانتشار کی مقد ہون کی بائسری بجائیں گے۔

خلاصہ بیسیے کہ انگریزوں کے مقرر کردہ مولوی اور لیڈر جو برطانوی محومت کے دلی خیر نواہ وفا دار اور حیاں نثارت سے نظامہ کی صورت بھائیے اسلام کی صورت بھائیے اور جاں نثارت سے نیا دہ قدیم ادر کیا ہے اسلام کی صورت بھائیے ہیں کوئی کسرا ٹھا نذر کھی اورا بنے آ فاانگریز کی نوفناک سازش کو قدیت بہر نجا ہے اورا نگریزی محومت کو مشتح ومفہوط بنا نے کے لئے اختلاف وانتشار افتٹروف اور کا ہولناک آتش کدہ تیار کر کے اس میں مملانو کو نہا بہت بے دردی کے سافھ جھوناک دیا اوراس طرح مقت اسلامیہ کا مشیرادہ تھی کرمسلمانوں کو مشخط ہے کرویا۔

هلا منسادی شاه جناب خلیل احمد ببرانجی دیویز دی این مایدٌ نازکتاب منساوی ملّاصفی ا سطر۳ ۴ میں <u>نکھتے ہیں</u> کہ

. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ انگریزوں نے علمائے حق کے مقابلے کے لئے شکم پرست بندگانِ زر بمتی الْاُوں کواینا آلہ کاربنایا۔

منلاً فسادی شاہ جناب خلیں احمد بہرائی دیوبندی کی بھی میں دہابی مولوی ہی علمائے حق اور سُنی علمارانگریزوں کے آلاکا سقے جناں چہوہ اسپنے اس معنمون بالا ہیں علی سے المسنت ہی کوسکے پرست اور بدھتی عُلا کہر سبے ہیں اوراس کی وجہ یہ سبے کہ ملاً خلیں احمد صاحب بہراہ تھی اپنی وہا کے باعث مولویان وہا بیدکی پیجامیات اور ناحی طرف داری میں بری طرح اندھ ہوچکے ہیں درخ حیات طیبیہ تاریخ عجیبیہ اور تذکرہ الرسٹ پدوئی کتا ہوں نے کھٹم گھٹلا بیان کر دیا ہے کہ برمیاں سٹیدامی مولوی اسملیل دلوی، وہا ہی لیڈرسپرسٹیدعلی گڑھی، الطاف حین حالی پٹوایان وہا بہہ مولوی اسملیل دلوی تاسم ہائی مدرستہ دلو بند مولوی الیاس کا تدھلوی ہائی تبلیغی جہاعت مولوی اسٹرف علی صاحب تھا نؤی وغیرہ انگریزوں کے آلدکار، جاں نتار، وفاوار برطانی جہاعت مولوی اور پرست، بندگان در، برعتی مگا اور علماے سویمی وہا ہی مولوی اور پرلیسک ایجنٹ میروروں اور ضا دبوں کوئن سوجھائی نہیں دیتا۔ اکٹھ کھٹا کہ نشا اختین ایک ف



# وعظم في أمد

### اور الحاد وبے دین کی کالی گھٹاوں کا خاتمہ



مولوی اسمعیل صاحب دبلوی کے زمانے سے مولوی اسرف علی صاحب نقانوی کے ذمانے کا بند وسان کے سنہور ریفار مرول اور مولولوں کے مختقر حالات اوران کے الی دو بید بنی کا ایک بلکا چھلکا خاکم مستندگا ہوں کے توانے سے بیش کر بیچے جس سے آپ کو توباندازہ بہوگیا ہوتے دہے۔ سب سے بہلے مولوی اسملیل بہوگیا ہوتے دہے۔ سب سے بہلے مولوی اسملیل ماحب اسلام پر کنتے شدید علے ہوتے دہے۔ سب سے بہلے مولوی اسملیل ماحب اسلام پر محلوکرتے ہیں کہ تمام اولیا راورا نبیا رائٹ کے سامنے ایک ورئ ناچیز سے جس کم ترہیں (تقویت الا پیمان صلا) ہم خواق بڑا ہویا چھوٹا (لیمنی نبی ہویا ولی) وہ اللہ کی سے جس کم ترہیں (تقویت الا پیمان صلا) ہم خواقت بڑا ہویا چھوٹا (لیمنی نبی ہویا ولی) اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی نبید کے جس سے اللہ بیمان صلا) معا ذائد تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی بینے کے جس سے علی صفی الا بیمان صلا) معا ذائد تعالیٰ منی بینے کہ جس سے علی صفی الا بیمان صلا کہ معا ذائد تعالیٰ منی بینے مناز نہیں (تقویت الا بیمان صلا) معا ذائد تعالیٰ منی بینے کے جس سے علی صفی اللہ تعالیٰ منی بینے کے جس سے علی صفی اللہ تعالیٰ مناز میں بینے کے جس سے علی صفی اللہ تعالیٰ مناز میں بینے کے جس سے علی صفی اللہ تعالیٰ مناز میں بینے کے جس سے حس سے جس سے جس سے جس سے جس سے جس سے حس سے حس سے جس سے حس سے حس سے جس سے حس سے

سرسیّد نا مای گذشی کا علان ہوتاہے کہ جنّت ودوزخ ، جزاو سزا اوروگ ربانی کوئی پییز نہیں ، جربل ، میری میں اور دیچر فرشتوں کا کوئی وجو دنہیں ( نفنسب برالفرّ آ ن مصنفہ سربید) مالی پانی بی کانفورسیکر میتید المدر سنبلین افضن الا منبیب اسر کار مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کویم بیصرف اتنی برای مصطفی صلی الده تعدد می الله می بی اوریم الیمی نیس (مسل سالی) مرفاغلام احمد قادیا نی ایک طرف حضرت بیدناعیسی علیه الصلاة والسلام کوی لیال دے رہاہے اور دوری طرف ابنی جھوٹی بنا وقی بنون کا نُقا کُرہ بیلے رہاہے۔

مولوی شبلی صاحب ندویت اور صلح کلیت کا آزادا مدید و حرطک پریمار کررسیم میں اور دہر لوں کے مقائد باطلهٔ کاسلامی تعلیمات بی نظونسننه جاریے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی بلاروک لوك ديه بنديت كى اشاعت كررسيم بي سيّد عالم صلى النَّد تعالىٰ عليه وسلم كے علم عنيب كو بحوں ، ياگلوں اور جانوروں کے علم منیب کے برا برقرار دے رہے ہیں بیشنی زیور حصداول کے بیون ک دہانے سے مسلمانوں کے اوپر کفرونٹرک کے گولے برسارہے ہیں مولوی قاسم صاحب نافو توی بانی مدرسہ دبو بند تعفور ملالصلاة والسلام کے بعد بھی نئے نی بیدا ہوسکنے کا صور جونک رہے ہیں۔ مولوی رشدا حمدصا حب بحوم ندائے تعالىٰ كے متعلق جھوٹ بولنے كاڭنده عقيده بھيلار ہے ہيں۔ ملك الموت اور ابليس لعين كے علم سے حضور ملى الندتعالي عليه وسلم كے علم كے كم بونے كا متور ميار معيميں۔ د إبيت، د سريت، لاند ببيت، ينج بيت امرزا برئت اولوبنديت الدويت اور ملح كليت كى كالى كالى كها كي برطرف جيماني بوني كتيس م الماد وبيدي كادوردوره تفاء ديوبندية كا قالون اتناسخة تقاكماد هريار يشول الله كهاادُ حركمز و شرک کی توپ دم ہوئی۔ وہا سیست کے دبرہ کا صالم پر تھا کہ جس نے پاعوت پاکارا وہ مشرک بجس کے ا بيغ لط كه كانام عبدالبني ياعبدالرسول فبي كنش يام منش مغلام محى الدين يا غلام معين الدبن ركه ديا وه مشرك ميلاد سرّليف كي مجلس قالم كرك والاسشرك يكوط موكرسلام يرهض والامشرك. حصور صلى الشرتعالى عليه وسلم كوعيب وال مان والاسترك مديركه ولهاك سريرسهره بالدصف والامت كرك حصور عليه السلام كوما صرو ناظر سمون كفرالله تعالى كدوستول سد مدد ما يحن كفرا اوليائ كرام كو پکارناکفز نیازوفا مخترجم ، تبر براوان دینا جرم ، عرس کرنا جرم ، انبیار عظام اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری کے لئے سفر کرنا جرم ۔ بیدنا ام حمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبیل کرنا جرم ۔ الغرص ساڑھے تیرہ سو برس سے زیادہ فدیم اور ٹیرائے مقدس اسلام کی صورت بھاڑنے میں ان لوگوں نے کوئی وفنیقتہ با تى يېچپۇلا او رانگرىزى خۇرىندىكە د فادارى مىن مىلما يۇن كومتعد دەنر قون اورمخىلىغ چىتون مىں با نىڭ

کران کو تب ہی کیے خارمیں بیہو نیا دیا۔

و جوحضورسرا یا نورئسیّدانمیا مِعلی المنْدِتعالیٰ علیه دِسلم کا سنّیا دارث بن کراپنی نورانی کرنوں سے بدر ذہبی کی کا لی گھٹا دُس کو تہرَّر بہرِّ کر دے ہ

یو حبلال موسی عکییم البیتی که والشنا کاپرتو بن کرالنه تعالیٰ کی روائے عظمت میں جوے کا دھیا تا ہوئے کا دھیتا تھے نے والوں کو جلا کر را کھ کر دے۔

و جو حضورا قدس سرور ما لم ملی النّرتعالیٰ علیه وسلم کی شان میں مجت خی کرنے والوں پر قبراِلہٰی کیٰ بملی بن کر محرے ۔

جوحفرت صداتی اکبرمنی النّدتعالیٰ حنهٔ کا نائب بن کراینے قلمی لوارسے فعا بؤی اور پنجا . بی هسکیبلهٔ کُنُدُّ ایب کوموت کے گھاٹ اُکاردے۔

بواصاه اعظوا بو عنیفه کا آئیزین کراسلامی مسائل اور شرعی احدی م کے میروں سے
 گرد و عنیارصاف کر کے ان کواپنی اصلی شکل میں بیش کر ہے۔

🔾 جو حصور عوت اعظم شہنشا ہ بغدا د کا مظہرین کرالما د کی گھٹا تو ب تاریکیوں کو جبرد ہے۔

• جوابینے زیانے کا امام ابومنصور التریدی اور ایام ابوالمن الشعری بن کرڈارون اور نیوٹن کے فلسفے کا تبیشہ پینا چور کر دے اور نیچریت کی کھال او صیر کر رکھ دے۔

- و بوآنتاب رشد دیرایت بن کرد با بربت کی تیز د تند آندهیون کا مقابله کرے۔
  - جودین کو باد نناه بن کرایمان کے ڈاکوؤں کا بھیجانگال کر با ہرکر دے۔
    - O بومحمدی کچھار کا شیرین کرمذہبی بھیڑ اوں کا قلع تمع کر دے۔
- و جواسینے تمدیدی کارنامول سے امت مرجومہ کا دین تازہ اور حضورا قدس سیدعالم ملی السُّر علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کورندہ کردہے۔

بنائج بیارے اسلام کے معافظ حقیقی رب نبارک و تعالی نے اپنے مقدّی دین کی عفاظت و حمایت کے لئے ایک ایسے بندے کو پیدا فرمایا جو ندکورہ بالا اوصاف میں کا مل ہونے کے ساتھ ساتھ اور دوسری بے شمار خصوصیات کا بھی مامل تھا۔ مبانتے ہویے بندہ کون ہے ؟ — اچھا ابھی آگے بیر صور

صحیح صدیث شریف میں حضورا فدس صلی الشرتعا کی علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّ اللهُ يَدِينَعُثُ مُهانِ مَ الْهُ مَّنَهُ عَلَىٰ دَاسِ كُلِّ مِانَعَةِ سَنَدَةِ مُنَ مِعِلَ دَاسِ كُلِّ مِانَعَةِ سَنَدَةِ مُنَ مِعِلَ دَاسِ اللهُ مَنْ مِرصَدى كَنْ مَرَاسَ المت كرين المها حِدِينَ عَادَهُ كُردَ مِنْ وَرَجِيعِ عَلَى مَاسَ كَرِيلَ اللهُ وَمِنْ عَادَهُ كُردَ مِنْ اللهُ وَمَنْ عَادَهُ كُردَ مِنْ عَادَهُ كُردَ مِنْ عَادَهُ كُردَ مِنْ عَادَهُ كُردَ مِنْ مُعْدَدِ مِنْ وَرَجِيعِ عَلَى مَاسَ مُنَا مُنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

اسلامی بولی بین مُحَدِّدُ اُسیے کہنے ہیں جوامت کو بھولے ہوئے احکام شرعیہ یا دولائے بنی کرم صلی التُرعایہ سلم کی مردِهُ سنتوں کو زندہ فرمادے فقہ وکلام کے الحصے ہوئے معرکۃ الآرام سائل کو سجھا ہے۔ ابنی عالمانہ طو کے درلید اِنْعَلاَ وَکُلِیۡرُ اَلٰیَ فراکر باطل اورا ہل باطل کی جھوٹی شوکت کومٹا دے۔

مدین شربین کی رمنمائی کے مطابق جب ہم جو دھویں صدی پڑتگاہ ڈانتے ہیں تو ہمیں ایک بیا مُحَدِّدُ نظر
آئا ہے جو جو دھویں ان کے مپاند کی طرح اپنی شان مُحَدِّدِ بَیْنَ ہیں درختال اور تاباں ہے فضل و کمال کیسا تھ
ہرا کہ علم میں اللہ ورسول (جل حبلا اور بھی اللہ تعالیٰ علیہ سلم) نے اپنے دین کے اس مُحَدِّدُ کو وہ بلندمر تبعطا
فر با اجسے سامنے مرتب بحم ، جل و قرم کے بڑے بوے علما سے سرنیا زخم کئے جس کے علمی دبیسے ایشیار کے فلا سعنہ
فرایا جسے جانتے ہوا س عظیم المرتب مُحَدِّدُ کا تام کیا ہے ہو ۔۔۔۔ لواب ہم سے سنواس کا پیارا نام علم المصلی المحمد من اللہ میں اعلیٰ عندہ والصابی عندا و عن الصاب میں اعلیٰ عندہ والصابی عندا والصابی عندا والصابی عندا دعن الصاب دو الحدیدا عدة۔



## اورنماندائي مالات كالخنصر نماكه

اعلى خدرت امام المحدرضا بن حطرت مولانا نقى على خاں بن حولانا رضا على خاں بن مولانا حافظ كاظم على خاں بن مولانا شاه محمداعظم خاں بن حصرت محمد سعا دشت يارخاں بن حصرت محمد سعبد الدخاں دُحُهُ أَذَ اللّٰهِ لَعُهَ كُلُ عِهِمْ أَجْهُ مُعِينُ .

فرمائی ۔ وہیں مزار پاک مجی ہے۔ آپ کا شمار صاحب کرامت اولیا ہیں ہے۔

ص حصرت مولئنا ما فظ کاظم علی خال علیه الرحمة والرضوان شهر بدا بین کے تحصیلدار تھے اسس زمانے کا برعمدہ آج کل کے ڈی ۔ایم کے منصب کا قائم مقام تقا۔ دوسوسوارو یکی شالین آپ کی خدمت میں رہا کرتی تفی آپ کو آٹھ گا وُل معانی جاگیر میں ملے تقے۔

ک عداد کی رہ رام میں ہے ہوا تھا میں اللہ تعالیٰ صفاحیت کے بیارہ مثل عالم اورولی مراج میں اعلام نور میں مطابع نور کا اللہ تعالیٰ میز 'اینے زمانے کے بیر مثل عالم اورولی مراج نور میں اعلام نور میں کو نور کا ان میں تاریخ کا این میں کو فقہ د

کوئل گزرے ہیں اعلیٰ صرت کے خاندان ہیں آپ ہی کے وقت سے تکمرانی کارنگ ختم ہوکر فقر و درولیتی کارنگ خالف کا کیا ورند آپ سے پہلے بزرگوں کا یہ حالم فقا کہ شروع میں امور سلطنت کے عہدوں پر فائز رہتے بھر آخر میں اس سے الگ ہوکر عبادت وریامنت میں مشغول ہوجاتے لیکن برسلسا حضرت مولئنا شاہ رضا ملی کی ذات سے ختم ہوگیا ۔ پینا بنی آپ نے ڈئینوی حکومت کا کوئی عہدہ اختیار نہ وہا اور ابتدار ہی سے نہد تھوٹ کی زندگی گزاری ۔ آپ کی ذات گرامی سے بہت سی کرامتیں ابتدار ہی سے بہت سی کرامتیں

ظهوري أني بي.

ک حفرت موالنا شاہ نغنی علی خاں رضی النّه تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ما مِد شاہ رضاعلی خاں رمنی النّه تعالیٰ منہ سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کئے آب اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم بےشل سافر لے نظیر مصنعت گزرہے ہیں آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ النّه تعالیٰ نے آپ کوحضورا قدس سرور حالم صلی النّه تعالیٰ علیہ دسلم کی غلامی وخدمت اور جعنورا نور کے دشمنوں پر فِائکانٹ و شدت کے لئے پیدا فرایا تھا۔



# اعلى المحقيد المعادة ا

اعلیمفرت کی ولادت با سعادت (پیائش) دس شوال سیمات مطابق ۱۹۱۶ بون الهمار موافق المجلیم موافق المجلیم موافق المجلیم محدث روز منسنه طهر کے وقت شهر برلی شریف محلیم سوئی به بیائش نام " هُوَّتُنُ " اور تاریخی نام الهُوُنُنَ مُن میم در بر برانسان می در المار منا المحدث المحد

#### اُولَاكِ كُتُب فِي تُعَلَّوْمِهِمُ الْإِيْمَانَ وَايَّنَاهُمُ مِرُوْحِ مِّنْهُ مَّ ٢٠ مَنْ مَنْ مَا

یعنی یہی دہ لوگ جن کے دلول میں اللہ نے ایمان نقش فرا دیا ہے ادرا بچاطرف کی روح سے ن کی مدوفر اللہ سے -

الله تعالی قرآن مجیدی ارشاد قرات به له تنجی فور ما یو می بالله والیوم الله می الله والیوم الله می الله والیوم الله می الله و الله می الله و الله می الله و الله و الله می الله و الله و

آیت کردیر کا صاصل پرسیے کہ چوشخص النّہ ورسول (جل جلالۂ وسلی النّہ نّعالیٰ ملبہ وسلم ) کے دشموٰں سے نفرے کرے گا۔ان سے بیزار ہوکڑشکا توڑ الگ رسیے گا۔ان سے میں جل دوستی

و مسده ، بول توبہت سے مولویوں کیٹروں پیرول اور عالمول کی بھی ولادت سلط المام میں ہوئی ہوگی کین اگر آپ اعلیٰ عدرت کی پاکیزہ زندگی پرایک نظر ڈالیس تو بیساختہ کہم اٹھیں کے کہ آبیت کرمیہ

اُولَنِّكَ كَتَبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَايَّلَ هُمْبِرُونِ مِّنُهُ

كاتا ي كرامت اعليحفرت كي مراقدس بركتنا برزيب ع-

بالتم خواني وسلمانه يم

حصفرراعلیمحفرت رضی النه تعالی عفر کے بسم النه خوانی کی رسم کے موقع پرای عبیب وعزیب واقعه پیش آیا۔ آپ کے امتا ذمحرم نے حسب دستور ب**بشج اللّه الرحمین الرحمید** کے بعد الف ب، ت، ث، ج ویزو حروف تہجی آپ کو بڑھا نا نٹروع کیا۔امتا ذکے بتانے کے مطابق آپ

بِيْرِ عَنْدَ كُنْ يَحِبِ لْأَ (لام الف) كى نوبت آتى - اسْنا ذي فرابا كم بولامُ أليفُ تواعلبُ عفرت خاموش موكنة اورلامُ . اُبِفْ نہیں بیے ھا۔اشا ذینے دوبارہ کہا.مباں صاحبزادے!کہولام الف حضور نے مزیابا بیردونوں حرف تو یں پڑھ جبکا ہوں ۔الف بھی پڑھا ور لام بھی پڑھ جبکا ہوں ۔اب دوبارہ کیوں پڑھا باجار ہاہے بعض لبيم النَّه خواني مِن حصور ك جُدِّ الْعِبُكُ معزت مولانا شاه رضاعلى خال تُتُ بِنَّ من ميستم ك الْعُزْ بِيزِ مُوبِوْدِ تَقَهُ مْرَايا بِيثا إاسّا ذَكاكِها ما لأَ- بْوَكِيتُمْ بِي - يِرْصُو - اعليْحِفْر ت ن حكم كي تعميل كرتني بوت لاه الف برهاليكن حفزت حداميد كي جبره كي طرف تمستنفيسرانه جاه والي يصزت مدا مجد نے اپنے فراست ایمانی سے بھانب لیاکہ گویا یہ نتھا بچہ کہر رہا ہے کہ آج کے سبق ہیں تو میر وُف مَفَرُ دُه کا بیان سع بعیران کے درمیان ایک مرکب لفظ کیسے آگیا۔ اگر جی نیج کی نفی عمر کے اعتبار سے لام کے ساتھ الف ملانے کی وجہ بیان کرنا قبل اروقت بات تھی مگر حصرت جدامجد نے نور باطنی سے ملاحظ کیا کہ پراڑ کا فضل ربانی سے آقلیم علم وفن کا نا مدار ہونے والا ہے اس وقت بچر کی عمر توم ورهنی ہے مگراس کا دراک وشور بفضلہ تعالیٰ تنها نہیں اس سے آپ نے المليم صرت مع فرمايا مثيا إشروع بين سب مع يبهلا حروف جوتم نع برطها مع وه مقيقت بين بهمزه سيِّے الف نہيں اوراب لام كے ساتھ جو ترف لاكر تم پڑھ رہے ہو وہ الف ہے ليكن جو نكھ الف بميشرساكن رہتا ہے اور تنہا ساكن حرف كوكسى طرح برطھانہيں جا سكتا اس لئے لام كے ساته الف كوطلكراس كانجى تلفظ كراد بالكيا - اعلى هزت ن فرما ياكد اكريمي مقفود تها كوالف كاللفظ كراباجائية والصيمى بعي حرف كرساخة للاستحة تقع مثلاً بياجيم إطال كرساخ يعي للأكمر الف کا لفظ کرایاجاسک تفالیکن ان سارے تریز ان کو چھوڑ کرلام کے ساتھ الف ملاکراس کی ادائیگی كرائى مُنى اليساكيوں ہوا ؟ لام سے الف كا خاص رست تزكيات ہے ؟ اعليٰحفزت كا يرسوال ش كر حضرت مدامجد النجوش محبت بس آب كو تك ليا إوردل سعد وعائين دي بيروزا بإبيا إ لاِم اورالف كه درميان صورة اورمسبوق براكم اتعلق مع ليصفري دونون كي صورت اور كا ايك دوسرے كى طرح سے دىجھوكالا - لا-اور مىبدرة ابوں تعلى سے كال الله الله الله الله الله الله

مه ه جیات اعلیمفرت جلدا ول صاس

الف ہے اور الف كا تلب لام ہے بينى لُ المركے زيج بيں الف اور اُلِ تَ كے زيج ميں لام ميے گويا۔ م

من تو شدم تو من شدی من تن شدم توجاں شدی من تن شدم توجاں شدی مان تو شدم تو من شدی من تن شدم توجاں شدی مان ساکھ یہ ہوا ہوں ہوا تا کہ ایسی نا ہوکر ) میں تو ہوا تو میں ہوا ہیں جسم بنااور توروح ہوا تا کہ میں شخص میں میں تو ہوا تا کہ میں میں کارپر میں کی کارپر میں کی کارپر میں کی کارپر میں کارپر کی کی کارپر میں کی کارپر میں کی کارپر میں کارپر کارپر کارپر کی کی کارپر کی کارپر کی کارپر کی کارپر کی کارپر کی کارپر کارپر کارپر کارپر کی کارپر کارپر

کو فی شخف اس کے بعدیہ نہ کہے کہ میں اور ہوں توا درسیے۔ علیری بچاہ میں توصفرت جدا مجد نے اس الف لام کے مرکب لانے کی وجہ بیان فزمانی

مگر باتوں ہی باتوں ہیں اسرار و حقائن مرموز واشارات کے دریافت وادراک کی صلاحیت اعلیم نفر کے فلب و دماغ بین مجین ہی سے پیدا فرمادی جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آنکھوں سے د کچھ لیا کدا علیم عفرت اگر مذربیت میں بیتر ناام اعظم ابو حنیفہ ضی النٹر نعالی مذکے قدم بقدم بی تو

طریقت ہیں سرکا عَوْتُ اعظَم رضی اللّٰہ تعالٰ منے کے نا سُب اکر م ہیں۔ سیم سیم اللّٰہ خوانی کے بعداعلہٰ جفت کی تعلیم کاسلسلہ جا ری ہوگیا آ ۔

سم مم الله خوانی کے بعدا علیم عاصلہ جاری ہوگیا آب نے اپنی بیار برس کی تھی سی عمر میں عب کہ عموما دوسرے بیچے اس عمر میں اسپے وہود سے جس بے خبر رہتے ہیں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ چھ سال کی عمر میں ماہ مبارک سی جا الا ول شہو دھن کی تفریب میں سنہ بر ۔ انتی افزوز ہوکر بہت بڑے مجمع کی موجو دگی میں ذکر میلا دشریف بڑتھا۔ ا۔ دوفارسی کی کتا ہیں بڑستے کے بعد حصرت مرزا غلام قادر برگ علیم الرحم سے میزان منشف وغیرہ کی تعلیم حاصل کی جبرآب نے اپنے والد ما حیدتا تا العلما رسند المحققین مصرت مولانا شاہ بھی علی نواں میں اللہ تعالی منہ سے مندرج و لل اکیس علوم بڑھے۔

(۱) علم قرآن (۲) علم تفسیر (۳) علم حدیث (۴) اصول حدیث (۵) کب ففه بخفی - (۴) کتب ففرنشا نغی و ماککی ومنیلی (۱) اصول فقه (۸) جدل مهزب (۹) علم العقائدُ والکلام (جو مذابب باطله کی تر دید کے لئے ابجاد موا) (۱۰) علم غو (۱۱) علم صرف (۲۰) علم معیا فی ۱۲) علم بیان

له ذكره علمائ بندر تله الفيّار

(۱۲) علم بدیج (۵) علم منطق (۱۲) علم مناظره (۱۷) علم فلسفه دلسه (۱۸) ابتدائی علم بخییر **(۱۹) ابتدائی علم بهیت** (۲۰) علم حساب تاجمع و تفریق م برب تقسیم (۱۲) ابتدائی علم مهندسه -

آب نے تعلیم طریقیت حضرت مرشد برتن استاذالعارفین مولایا میدآل رسول مار بروی رضی الترتعانی عنه سے عاصل کی مرشد برق کے وصال کے بعد بعض تعلیم طریقیت نیز ابت دائی علم بحبروا بندائي علم جفرو فنره إنتاذالسالكين حفزت مولانا بيدا بوالحسبين احمد نؤري ماربروي رمنى النة نعالى عنه سعة حاصل فزيايا - متزرح فيغيبني كابعض حصه حضرت مولانا حبد العلى رام يؤرى علیہ الرحمہ سے بڑھا چرنفس رہائی ونیض نبوی نے آپ پر منایت کی خصوص جماہ ڈالی جس کے نبنبر بب آپ نے کسی ات ذہبے بغیر مڑھے محض خدا داد بھیرت نورانی سے حسب ذہبی علوم و فنون میں دسترس حاصل کی اور ان کے شیخ والم ہوئے (۲۲) قرارت (۲۲) تجوید (۲۳) تھو ف (۲۵، سلوگ (۲۶)علم اخلاق (۲۷) اسمارالرحال (۱۸) سپیر (۲۹) نواریخ (۳۰) گفت: (۱۳) ا د ب مع حمله فنون (۳۱) ارتباطیقی (۳۳) جبرومقابله (۳۴) صاب تنیکی (۳۵) لوغارثمات (لوگار کم ) (۲۷) رفع النوقيت (۳۱) مناظره (۲۷) علم اللكر (۲۹) زيجات (۲۸) مثلث كرُّوى (۲۱) شلت مطح (۲۲) بِيَنت حبديدِه (الْحَرَيزِي فلسفر) (۴۲) مربعات (۴۴) مُنتهي علم جفر (۴۵) علم ذا ترجهِ (۴۶) علم فرانض (۴۷) نظم عربی (۴۸) نظم فارسی (۴۹) نظم مبندی (۵) انشار نیز عربی (۵۱) انشار نیز فارسی (۵۲) انشارنترٰ سندی(۵۳)خط نسخ (۵۴)خط نستعلیق (۵۵)منتبی علم حیاب(۵۷)منتبی علم میرکت (۵۰)منتهی علم مندسه (۵۰ منتهی علم تحسیر(۵۰)علم رسم خط قرآن مجید-

الانتباط: المليمفرت كے مذكور بالاعلوم كى تفصيل ميں نے از منبرا يك تا منبر ٥ فنودا عليمفرت كى تحرير جوالا جبازات المتنب مطبوعه محرّبه حا مدير حمني بخش رو ڈلا مورصات مصن ، صنع الله على 

# ماوم وفنون کی فہرسُرت جن میں مرسُر

| 的的的的的。            |                       |                      |                       |                    |  |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| رسم خطاقران مجيد  | بتي يد                | لفنسير               | کلام<br>۱۷            | عفائد ۲۱           |  |
| نزعيب وتربيب      | اذكار                 | فضائل ومناقب<br>اس   | اصول <i>حديث</i><br>م | عدریث<br>اا        |  |
| سلوک<br>۲         | تصوف                  | اصول فقته<br>9       | فقة<br>١٥٠            | اسپر               |  |
| مناظره            | تاریخ                 | لذ <u>ت</u><br>۲     | ادب<br>۲              | اخلا ت<br>ب        |  |
| ر یا حنی و مبندسه | نۇ قىت<br>ب           | جفر<br>۳             | علم الوفق<br>ا        | يكيبر.             |  |
| جرد مقابله        | ارثما طيقى            | حساب                 | زیجا ت<br>ا           | ہئن<br>تنو         |  |
| ر د نیچر پیر      | ر دنصاری              | ر دآریر<br>۲         | ر و پينو د<br>ا       | ننجيم              |  |
| رد گنگویی         | رد نالوتوی<br>اا      | رداسمعیل دملوی<br>۱۰ | رد قادیانیر           | ردندوه<br><u>۱</u> |  |
| ر در دافض         | ردوبابيه<br>۲۷        | ر د غیر مقلدین<br>۲۶ | ر دند برحسین          | ر د تھا نوی        |  |
| شتی               | ر دمتصو به باطله<br>۲ | ر د تفضیلیه          | ر ومفسقة              | رد نواصب<br>اا     |  |

عالف ويودي عاوم

اعلی هزت نے بہت سے مردہ فنون مثلاً علم جھز ہنگیت اور نجوم کوئی زندگی عطا فرائی علم توقیت میں آپ کا کمال ایجاد کے درجہ پر نھا۔ ذیل میں چندوا قعات میش کے ماتے ہیں جن سے ناظر بن کوخوب اندازہ ہوجائے گاکداعلی صفرت کے وہبی علوم کسبی علوم کسب

مولوی عرفان علی صاحب ببیلوری علیه الرحمه کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حفوراعلی خفر کسی اللہ تعالیٰ حنہ نے ارشاد فرایا کہ بیں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا اس وقت میری عمر ساڑھتے بین سال کی ہوگی ایک صاحب عربی لباس پہنے ہوئے تشریف لائے دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کوعربی ہیں الفول نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فریائی میں نے نفیسے عربی میں ان سے گفتگو کی کھیراس بزرگ ہستی کو کبھی نہ دیکھا۔ (جیات اعلی خیرت) میں ان سے گفتگو کی کھیراس بزرگ ہستی کو کبھی نہ دیکھا۔ (جیات اعلی خیرت) میں ماحب بر بلوی بیان کرنے ہیں کہ مولوی احسان حسین صاحب مرحوم جو نہا ہت نیائے خلیق میں اور حد درجہ دبندار تھے جامع مسجد بر بلی میں بعد نماز ظہر محض لوئے کہ باللہ تھا گئی درس حدیث دیتے تھے اورا بنا زیادہ وقت جامع مسجد بر بلی میں بعد نماز ظہر محض لوئے کہ باللہ تھا گئی درس حدیث دیتے تھے اورا بنا زیادہ وقت جامع مسجد بر بلی میں

بعد کماز طهر حص لوجب کلا کلا و اوراد در سامدیت دید سطے اورا بیا تریادہ وقع جات مسمد ہی ہیں مطالعہ مدین نٹریف داوراد دوطائف ہیں مرف کرتے نئے ۔الفول نے مجھے مامع مسی میں نماز باجماعت اداکرنے کی منرف تلفین کی بلکر شوق دلا یا چا نج بیفند ہمائی میں جامع مسی میں نماز بنج ندا داکرنے لگا جب میں انگریزی اسکول کی جماعت سنستم میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو یہی مولوی احسان حسین صاحب فارسی زبان کی تعلیم کے لئے دہاں مقرر کئے گئے۔ تھے۔ ایک دن میں نے مولوی صاحب موصوف سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے علم وففنل کی بہت تعالیٰ عند سے اعلیٰ حضرت تبلہ کا بم سبت رہا ہوں۔ تعریف کی اور فرایا کہ بین عربی کی ابتدائی تعلیم میں اعلیٰ حضرت قبلہ کا بم سبت رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی خدا داد ذبانت کا حال یہ تھا کہ انتاد سے پڑھ لینے کے بعد بھتیہ بوری کی آب از خود پڑھا نگی کی اب از خود بڑھا نگی کے بعد بھتیہ بوری کی آب از خود بڑھ میں اعلیٰ حضرت اور باد کر کے سبت ادبا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ (حیات اعلیٰ حضرت) بڑ صفے ادر باد کر کے سبت ادبا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ (حیات اعلیٰ حضرت)

# واكسط رسرضيارالدين باركا و رضوي ميس

جناب مولوی سیندا یوب علی صاحب بر بین کابیات ہے کہ کسوس عشام یہ متوالیدہ "میں انگریزی درس گا ہوں کے فاضل تمیسری قوت سے زیادہ کاسوال حل متوالیدہ "میں انگریزی درس گا ہوں کے فاضل تمیسری قوت سے زیادہ کاسوال حل من انفرہی اور جھے بھی صرف تمیسری ہی قوت کا سوال دیا جائے بعو نہا تعالیٰ کو جن اسے حل کر دوں گا۔ اس کے بعدا علی حصرت نے بچھے اور سید تفاعت علی کو جن اسے حل کر دوں گا۔ اس کے بعدا علی حصرت نے بچھے اور سید تفاعت علی کو جن قاعدے ایک قاعدے ایک بیادی (برو فیسر دینیات علی گدھ کا لیے ۔ ایک مرتبہ مولینا میں برقوت کے سوالات حل کرنے گئے۔ ایک مرتبہ مولینا میں بیدان استرف صاحب بہاری (برو فیسر دینیات علی گدھ کا لیے ) نے اعلیٰ حدث کی خدمت میں اس مصنموں کا خط لکھاکہ

ڈاکٹر منیارالدین صاحب ہم ملم ریامنی میں تقریبًا ہر دلایت کی ڈگر یا اور تمغیر مات ما ال کئے ہوئے ہیں عرصہ سے صفور کی ملاقات کے مشتاق ہیں پھر تو پی وہ ایک جُنٹ کُ مکین انگریزی وضع قطع کے آدمی ہیں اس لئے آپ کی خدمت ہیں آئے ہوئے جھجھ کے معسوس کرتے ہیں لیکن اب میرے کہنے اور اپنے اشتیافِ ملاقات کے سبب حاصر ہونے کے لئے آیا دہ ہو جیکے ہیں لہذا اگروہ پیر نجیبی تواضیں باریا بی کا مقدمات کے مقدمات کے ایک آیا دہ ہو جیکے ہیں لہذا اگروہ پیر نجیبی تواضیں باریا بی کا مقدمات کے سبب کی مقدمات کے سبب کے سبب کا مقدمات کے سبب کا مقدمات کے سبب کی اور ایک کی مقدمات کے سبب کے سبب کے سبب کو مقدمات کے سبب کا مقدمات کے سبب کی مقدمات کے سبب کے سبب کے سبب کے سبب کے سبب کے سبب کی مقدمات کے سبب کے

اغلیمفرت نے حضرت مولینا کوجاب بھیجا کہ وہ بلا تحلف آئیں چنا نمچہ دوچار روز کے بعد ڈاکٹر سرضیا مالدین برلی بہو رئچ کراعلیمفرت کی بارگا ہ میں صافر ہوئے۔ اس وقت عصر کی نماز ہونے جارہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے وضو کرنے ہوئے اسپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز ہڑھنے کے وقت موزے آثار ڈالے تواعلیمفرن نے ان سے تھے پریروں کو دھلوایا۔

یتی نماز کے بعد دوران گفتگو میں اعلیٰحفرت نے اپناا کی قلمی رسالہ س میں مثلث مارکے بعد دوران گفتگو میں اعلیٰحفرت نے اپناا کی قلمی رسالہ س میں مثلث اوردوائر کے اُسکال بنے تھے ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیش کیاجس کو دیکھتے ہی ڈاکٹسر صاحب حیرت واستعجاب میں ہوگئے اوربولے کہیں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے بار با عيرممالك كيسفر تحظ مكريد بأنبي كهبي بفي حاصل منهوندل بي تواني ألحواس وقت بالكل طفل محتب سمجه ربابهون مهرياني فزماكر بيبتاتين كداس فن ميڭ بكالشادكون سے اعليمق نے ارشا دفز ما یاکرمیراکوئی اسنا در میں نے اپنے والد مام علیار حمد سے میت انفن آی منہ و ب تفسيجم كم محفن جارقا عدے قرف اس ليمسيكھ لئے تھے كر ترك كے مسائل ميں ان کی ضرورت بڑتی ہے۔ سترح تینمینی ستروع کی تھی کہ حضرت والد ما جدینے فرمایاکاس ہیں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو مصطفے بیار بے صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پیملوم تم کوخو د می سکھا دیئے ما ئیں گے بینا نخیر پر جو کچھا پ دیکھ رہے ہیں مکان کی جیار د بواری کے اندر بیٹھا خود ہی کر تارہتا ہوں بیرسب سرکار دوعا لم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم كاكرم ہے۔اس كے بعدكسوراعشار برمنواليدكا ذكر حيل برا واكر صاحب نے كہاكيس مرف بمبرى قوت تك كاموال حل كياماسكتا سياس براعليمضرت فيستد فناعت علی اور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہیں نے ان دونوں بچوں کو کچے قاعد سے سکھا ر بیئے ہیں آب انفیں جس قوت کا سوال دیدی انشار الله تعالیٰ یہ بیجے ممل کرد*یں گے* 

ڈاکٹر صاحب محوِ**جیرت ہوکریم دونوں کا مز** یکھنے ل<u>گ</u>ے اس مقام پریہ بات بھی بالکل داضح ہورہی ہے کہ بورپ کے سائنسدال حضرات کواصل علم سے داسطہ نہیں ہے وہ صرف اپنی صُنْعَتُ وحرِ فت کی بدولت دینیاکومرو كئے ہوئے ہیں رہس صرف اثنا سمجھ بنجے كر پورب كے لوہار ابر مصنی ا راج كر برائے د عیرہ جب اپنے پیشے میں حد کمال کو بہو نجے جائمیں تو وہی لوگ پورپ کے سائکنس دال ہیں۔ باقی رہے علم کے جوا ہر تواٹ سے پورب کا دامن خالی سے اور بہی وجہ ہے کہ پورپ کے لوبار ونیا کو تباہ وغارت کرنے کے نئے طرح طرح کے بم تو تیار کر <u>مخ</u>ے لیکن اب یک انسالوں جنسی زندگی گزار نے کاسلیقہ وہ معلوم نزکرسکے سمندریے سينے کو چيرتے ہوئے اتنا تيز دوڑ ہے کہ مجھاياں بھی ان کا بيجيما کرنے سے تھک کمين فضابی از شقے ہوئے اتنا آ کے بڑھ گئے کہ ہوا وک نے بھی ان کی نیزرفتاری کالوہان لیا۔ حدید کہ آسمان چھونے کی بھی تیاری ہے لیکن اتنی تبز دوڑ کے باوہودانسانی اخلاق وسر افت کا دامن و ہ اب کک جھونہ سکے۔ اس پرطرہ یہ ہے کہ کنواری عور توں کے بچے اليغ بى سائقيوں كوروش خيال سمجھة ہيں يہي ڈاكر سرمنيا رالدين صاحب جو بورپ کی درس گاموں سے اپنے علم دسائمس کی بیشیوں ڈگر بال ماصل کر چیجے <u>تھے</u> جب اعلیمیفرت کی بارگاہ میں بہو ننچے تو علم کی صرف چند شعاعیں ہی دیچے کر دیجا چوندھ ہوگئے جس کے بیتنج میں وہ بھی خوب شمجھ گئے ہوں گئے کہ پورے میں محض صنعت سے اور یہاں علم ہے۔

# امرى بروفىبسرالىك كى بولناك يېت بن گونى

م بٹینہ کے انگریزی اخبار اکسپریس مورخہ ۲۲ محرم شسسی ہجری مطابق ۱ اکتوبر والماء میں امریجہ کے ایک سائنس داں پروفیسر البوط کی جانب سے ایک ہواناک مضمون شا نع ہواکہ

ا، دسمبر العام كوعطاً رد، مريخ، زبره، مشرّى، زحل، اور بيبي آن قِرُا ن میں ہوں گے اور سورج ان جھے شاروں کے مفابل میں آتا جائے گااور بہ تتارے سورج کواپنی قوت سے کھینچیں گے .ان نناروں کی مفناطیسی لہیں سورج میں بڑے جمالے کی طرح سوراخ کر دیں گی ۔سورج کا بید داع نار دسمبر کوظا ہر ہو گاجس

کو ہرخاص وعام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے \_\_\_\_ پر وفنیسرالبرط نے میشین کوئی کرتے ہوئے بیان کیا کہ سورج کا وہ داع کرہ ہوا میں تزلزل فڑا لے گا۔ طو فان ، بجلیاں ، سینٹ بارش اور بڑے زلزلے ہوں گے

زمین کئی ہفتوں میں اپنی اصلی حالت برآئے گی۔

اس دہشت ناک مینئگو ن کے شالعً ہوتے ہی لوگوں میں بیجیبنی کھیبل گئی ریقہ در است دوسری قوموں کے ساتھ بعض صعیف الابیان مسلمان بھی گھرا اسطے تیمسل لہدی کا لجے کے برنسیل مولانا ببد طفرالدین صاحب بہاری نے البرٹ کی بنسینگو تی ہے اعلیٰمہ نت کومطلع کیا تواعلیٰمہ نت کی جانب سے اس مصنمون کاعلان شائع ہواکہ مسلكا نو! اينے اعمال كے سبب اپنے رب سے درود، اردسمبركى بےاصل ب به ده پیتین گونی کا خوف نه کرو-البرط کی پیشین گونی ایک باطل وہم سے ربادہ حیثیت نہین کھتی کم لوگوں کواس کی طرف توجی کرنا ہر گزجا تزنیبی البرط نے اپنی بیٹیائی کی بنیاد کواکب کے طول وسطی بررکھی

مع بحصے ہیئت مدیدہ میں طول بفرض مرکزیت شمس کہتے ہیں اس میں وہ چھ کواکب باہم ۲۷ در جس و قیقے کے فضل میں ہوں گے مگر یہ فرض خود فرض بالحل و مطرود اور قرآن مجید کے ارشا دات سے مردود سے نہشس مرکز ہے نہ کواکب اس کے گر دمتوک بلکہ زمین کا مرکز تقل مرکز عالم اور سب کواکب اور خود سمس اس کے گرد دارتہ ہیں۔ السر تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

۱) ببزسے طول بفرض مرکزت شمس نمیتے ہی حقیقتہ گواکب کے ادساط معدلہ تبعدی اول ہی جبیا کہ وافف علم زبجات بپرواضح سے اوراوساط کواکب کے حقیقی مقامات نہیں ہوتے بلکہ فرقنی اوراغتبار حقیقی کا ہے۔،اردسمبر 1919ء کو کواکب کے حقیقی مقامات یہ میرں گئے :۔

تفويم

| دقق  | درجه | برج   | كوكب   |  |
|------|------|-------|--------|--|
| 10   | ll . | اسد   | نيبرون |  |
| Dr   | 14   | اسر   | مشترى  |  |
| 49   | .11  | ستبله | رخل    |  |
| 1.   | . 9  | ميزان | مر کے  |  |
| 19 - | 9    | عقرب  | زهره   |  |
| ۲.   | ٣    | قوس   | عطارد  |  |
| ۲.   | . rr | قوس   | شهس    |  |
|      |      |       |        |  |

ظاہر ہے کہ ان ۲ کا ہمی فاصلہ ۲ درجہ میں محد و دنہیں بلکہ ۱۱۱ درج کے شام سے کے ان کا ہم ہے کہ ان ۲ کا ہمی فاصلہ ۲ درجہ میں محد و دنہیں بلکہ ۱۱۱ درج کے شام اور نیویارک نیز ممالک متحدہ امریج کے دوسرے حصوں میں ، نیجے مسح اور کندن میں دوہر کے ۱۱ نیز ممالک متحدہ امریج کے دوسرے حصوں میں ، نیجے مسح اور کندن میں دوہر کے ۱۱ اور نیویا کے ۱۱ نیجی بیٹوگا کے ۱۱ نیویا کی ماجت نہیں کہ کہاں ۲۹ اور کہاں ۱۱۱ کہ مرض کی قوسیں جبوئی ہیں اس کے استخراج کی ماجت نہیں کہ کہاں ۲۹ اور کہاں ۱۱۱ اور کہاں ۱۱۱ کہ مرض کی قوسیں جبوئی ہیں اس کے استخراج کی ماجت نہیں کہ کہاں تا اور کہاں ۱۱۱ تو باطل محض سے بلکہ مسئلہ جاذبیت اگر صبح جسے تواس کا اثر سب بر ہے اور قریب تو باطل محض سے بلکہ مسئلہ جاذبیت اگر صبح جسے تواس کا اثر سب بر ہے اور قریب تربر تو دی ترا در صبح بیا کہ مسئلہ جاذبیت اگر صبح جسے تواس کا اثر سب بر سے اور قریب تربر تو دی ترا در صبح بیا کہ مسئلہ جاذبیت اگر صبح جسے تواس کا اثر سب بر سے اور قریب ہے۔

|        | end                   | "کوکب   |              |
|--------|-----------------------|---------|--------------|
| دفيقه  | درجه                  |         | •            |
| P.     | 149                   |         | مشتري        |
| . 04   | 119                   |         | ينديون       |
| Mr.    | Irr                   |         | ر هي ا       |
| ۵.     | 100                   |         | عطام د       |
| 14     | 100                   |         | مريخ         |
| 44     | 100                   |         | رحل          |
| 04     | Y .                   |         | بورنسس       |
| b ***, | - 4 13, m . 1 10 10 1 | . ا اور | ناابر سركافي |

ظاہرے کہ افعاب ان سب سے ہزاروں درج بڑا ہے جب انے بڑے پر ہ شاروں کی گھینچ تان اس کامنہ زخمی کرنے میں کامیاب ہوگی توزص کہ آفتاب سے نہایت صغیر و تفقیر ہے یا نج کی کشاکش اورا دھرسے پورنیسس کی ار ماریقیناً اس کونناکر دینے کو کافی ہوگی اوراش کے اعتبار سے اُن کا فاصلہ بھی اور تنگ صرف

( m ) مِرْ بَعِغ زَعل سے بہت چھوٹا سے اوراس کے لیا ظ سے فاصلہ اور بھی کم ہے۔ لعنی نفظ ۱۲۲ ل درج تویه چاری مل کراسے پائل یا ش کردی گے۔ (۲) عطار دسب بن جیوا سے اوراس کے صاب سے باقی ۱۳ ہی درجے کے فاصلہ یں ہیں اور پیر در حبر تو ۲۷ کا آو صاب تو یہ تین عظیم ہاتھی مع پود منیسی اس مچیو ٹی سی چرمها کے دیزہ ریزہ کردینے کوبہت ہیں اوراگر بیرسب نہ ہوگا تو کبوں مالانکی آفت ب یرا نژمنرب شدید کامفتصنی بهی ہے اور ہوگا توغینمت ہے کہ آ نتاب کی جان نحی وہ تارے آبس ہی ہیں کیٹ مرکر فنا ہوں گئے نہ آ فتاب کے مقابل ار ہیں گئے نہاس میں زخم ہیدا ہوگا۔ حاصل گفتگو یہ سبے کہ البوط کی شنیگوئی محص باطل ہے۔ عنب کاعلم السّرتعالیٰ كوسي بهراس كى عطائي اس كمبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كوراليد عزوجل البينے خلن بيں جو کچھ حيا ہے اورجب جا ہے کرے ۔اگرا تفاقاً مشيت الہٰي سے معاذالسُّدان ميں مع بعض يا مزمن تيجيئے سب بانتي داقع بهومائيں جب بھي مشينيگو ئي نطعا يقتينا جھوتی ہے کہ وہ جن اوضاع کو اکب پر مبنی سے دہ اصول محص ہے اصل منگره معت ہیں جن کا مہمل و بے اثر ہونا خوداسی اجتماع نے روشن کر دیا۔اگر ہا ذہیت مجح ہے توبیا جماع مزیا ہے اوراگراجماع قائم ہے توباذبیت کااٹرغلط ہے۔ ۵) ان دلائل کے علاوہ اعلیم منت نے خود سائنس جدیدہ کے اصول سے البرط کی بِیمیشنینگونیٰ کی دھجی اُڑا دی جیسا کہاس کی تعفیل حیان اعلیٰمصرت ص<mark>فوقیا، ہیں سی</mark>ے اور جب، اردسمبر کا دن بفضا ہر تعالیٰ خبروعامیت کے ساتھ گزرگ بڑین میں یہ تو زلزلہ آیااور په سورج میں کوئی سوراخ ہوا تو د وسری قوموں پرہمی وا منح ہوگیا کہ البرٹ کی مشیکو پی بالمل اورغلط تقي ـ

(۲) حصرات منا کے کوام میں بیش فی صدی ایسے بیں جونقش منلکت بامر نع مشہور قاعدہ سے بھرنا جانتے بیں لیکن پوری جال سے نقوش کی ضائے بہری کرنے

پر توشایدچار بایخ سوبس د و مبارحصرات کو عبور ہو گا۔اعلیٰحصرت کے شاگر دحصرت مولیٰن سيِّد ظفزالدين صاحب بهاري عليه الرحمه كوابك شاه صاحب ملے جن كاخيال نقاكه فئت تکسیبوکاعلم صرف محد کو ہے۔ دوران گفتگو ہیں مولینا بہاری نے ان سے دریا فٹ کیا کہ منا نقشي مُكرَبْعٌ كُتَّ طريقي سے بھرتے ہیں۔ شاہ صاحب مذكور نے بڑے فخر بیراندازیں جواب دیا که سوله طریقے سے بھرانفول نے مولینا بہاری سے پوجھا کہ آپ گنتے طریقے سے بھرتے ہیں۔ مولینا نے بنا یا کہ الحیمال مللہ میں نقشش مربع کو کیارہ سوباون طریقے سے بھرتا ہوں شاہ صاحب من کر موجیرت ہو گئے اور پوجیا کہ مولانیا ! آب نے من سکے۔ ممس سيم كجهاسير مولينا بهاري نے فزما يا حضور برنوراعلني عنرن ام احمد رضار صي المترتعاليّ منه سع وشاه صاحب مے دربافت کیا کہ اوراعلیٰعفرت رضی النّہ تعالیٰعہٰ نقتش مربع کتنے طریقوں سے بھرتے تھے۔ مولنبا بہاری نے جواب دیا دو ہزار پین مسوطر بھتے سے۔ 2 علم ریاضی میکیت اور نوم میں کمال کے ساتھ ساتھ علم نوفییت میں اعلیمضرت کا كمال درجرًا بيا دي تحارين توقرت مي علمائے متقد مين كى كوئي مستقل تعنيبف بيب سے جب حجة الامنسلام مولا نا حامد رضا برملوی مولانا رئيدغلام مخد ببياري مولا نا ح<u>يم سيدعز بز</u> عوت بربلیری ا در مولا نا سربه ظفرالدّ بن بهاری وغیرونے اعلیحفیت سے فن تو قدیت حاصل کر آ شروط كياتواس فن بين كولُ كتاب زمون ك باعث الملحض تاس ك قوا مدر بالى ارتاً وفرات اوربيحنهات ان كولكه ليتماور انبين قوا مدك مُطابق . فصف النَّهُ الما اطلوع عروب صبح صَادِق اضعوع كبري عشار اورعمير کے اوفات کا لئے مولانا سید ظفرالدین بہاری نے الملیفرٹ کے ان بتا نے ہو کے نوا مدکو ایک کتاب یں جھے کیا ورائی طرف تریخ اور مثالوں کا ضافر کے الجواهر واليواقيت في علم التو قيت اكنام ساس كونا نع مرديا بن فوقبیت میں اعلیٰحفرت کے کمال کا برعالم تفاکیسورہ آھے کب نکلے گا۔ اور کس وقت ڈو بے گا

اس کو با تکفف معلوم کر لیتے مستاروں کی معرفت اوران کی چال کی ثنا خت پر اس قدر عبور تھا کہ رات ہیں تارا اور دن ہیں سورے ویچھ کر گھڑی ملالیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہو تا ایک منٹ کا بھی فرق نہ بڑتا ۔۔۔۔ مولوی برکات احمدہ القا در بدایونی رحمتہ کرایک مرتبہ اعلی فرت بدایول تشریف لیف سے گئے حفرت مولا نا تناہ عبدالقا در بدایونی رحمتہ الشرطیب کے بہاں مہمان تھے مدرسة فا در بہ سی تحرک میں تو و حفرت مولا نا بدایو نی امامت فرات جب نجرکی تبکی رخرو ساجو کی توحفرت مولا نا بدایو نی کو بورسالم جب نجرکی تبکی رخرو ساجو کی توحفرت مولا نا بدایو نی کو بورسالم برصا دیا۔ اعلی خرت سے بمل نکل کر اور ب شرصا دیا۔ اعلی خرت سے بمل نکل کر لور ب کی سرب ہو گئے۔ و و سرب لوگ مسید سے بمل نکل کر لور ب کی طرف تا کئے سطح میں ایمی تین کی طرف تا کئے سطح بی مالی دیکھ کر اعلی خورت نے فرایا کرآ فت اب نکلنے میں ایمی تین منٹ از تالیس سیکنڈ باتی ہیں۔ یہ ش کر لوگ خاموش ہو گئے ۔۔۔ ب

## وانس جانسارعليك طهديونبورستى كاسفرب من منسوخ

(۸) مولانامحر حمین معاصب میرکھی بانی طلبہی پریٹ بیان کرتے ہیں کہ سلم یو نیورسر ٹی ملکھ ملکھ کے واکس جانسل جھوں نے ہندوستان کے علاوہ یوروپ کے ممالک ہیں تعلیم پائی بھی اور ریاضی جس کمال حاصل کی اٹھا۔ اور مبند وستان ہیں کافی شہرت رکھتے تعلیم پائی بھی اور ریاضی کی مگروہ سے اتفاق سے ان کوریا جی مکر ہیں اسٹیاہ ہوا۔ برجیند کوشش کی مگروہ مئلا میں اسٹی اس لئے تقدد کیا کہ جمن جا کر مئل حل نہوا۔ چونکہ مما وب ویڈیت سے اور علم کے ٹائی اس لئے تقدد کیا کہ جمن جا کر اس کوحل کریں ۔ حن اتفاق سے انہوں نے حضرت مولانا سید سیمان انٹرف ما و ب بہاری بر میں بہاری بر دونیہ دینیات سلم یونیورٹی سے اس کا ذکر کیا۔ مولانا نے متورہ دیا کہ بر بریل جا کرامیا بھی ماروس کے وائری بریلی جا کرامیا بھی میں میں میں میں کے وائری بریلی جا کرامیا بھی میں کے وائری بریلی جا کرامیا بھی میں کے وائری ب

سله حیات المیلمفرت مسالا سه حیات المیلمفرت مس<u>اها</u>

چانسلوماحب نے کہاکر مولینا یہ آپ کیا فرمار ہے ہیں کہاں کہاں بعلیم پاکرمیں ہیا ہوں اور میں نه کرسکا اور آپ ان صاحب کا نام لینتے ہیں جھو<del>ل ن</del>ے مرمالک تو کہا اسٹیے شہر کے کا لجے میں مجی تعلیم مامیل نہ کی بھلا وہ کیاحل کرسکتے ہیں ۔ دوجیار دوزیبیدیولا نائیدسلیمان انٹرف صاحب نے ان كويرلينان ويكه كردو إرهيم مفورة وياليكن وائس جانسلهما حب في كها وه كيا حل كرسكة بين وريوروب جانع كاما مان شروط كرويا مولا ناموموف في حب تيسري بار بربل مانے کو فر مایا تو و ہ عُصَر عبرے بہم میں اولے کرمولانا عقل بھی کوئی چیزہے۔ آپ مجھے لیسی دائے دے رہے ہیں۔ اس پرمولانا نے فرمایا اُ خراس میں حرج ہی کیا ہے۔ اسے بِرِّے مفر کے مقابلہ ہیں بریلی جانا تو کو لی چزنہیں علی گڈھ سے میدھی کاڑی جاتی کے جیت تھنے کاسفرہے ۔آپ دہاں ہوتوآ سئے ۔کھر آذا تکی سجھ میں مجی بات آگئی ۔ چنا نجمولا نامستبد سلیمان الرف ساحب کو اے کر مارسرہ شرایف میں ہے۔ اور وال سے اعلی من کے سرزادہ والاورحبت حفرت رئيد مهدى حن مما حرب سجا و فشين كو كے كربر كل شريف الملجھيزے کے وولت کدہ پر مینے اور اندر اطلاع جیمی ان ونوں اعلی فرٹ کی طبیعت ناماز تھی اس لئے مفرت سبدمهدى حن صاحب قبلانے كملائيجاكمي أيد كوريكے كو المون فرا برده کرا با گیا ور تینول حضرات اعلی حضرت کے باس بہنے اعلی من نے مفرت سيَّد مهدى حن سيّال صاحبُ كي تعظيم و توفيرشا إن شاك فرما في اور حبّاب مولاناس كميماك اشرَنْ ما حب كي بحبي بوجب يادت تعظيم كي مُجنّاب وائس جانسلوما حبُ سع بهي مزاح پرسی فرمانی اور آنے کی عرض وریافت کی وائس جانسارصاحب نے بتا یاکہ میں ریاضی کا اكي مسئل لو يهيئة أيارون اللجعزت في زبابا إلى يفية والس جانسلوصا حب في كهاكوه الیی بات نہیں ہے جے بن اتنی جلدی عرض کر دوں اعلی خفرت نے فرمایا آخر کھے توفرائیے غرض وائس مانساصاحب نے سوال بیش کردیا اعلی سنے سی فرایا کر اسس کا جواب برسب بير يون كران كوجيرت بوكن وركوا أنكه سن بروه أكله كبار با فتبارلول ا من كُلُ كريس سنارتا تفاكر علم لك في المن كوني جزم. آج آ جھ سے ويجه ليا میں تواس مستدر کے لکتے جرمن جانا جا سنا تھاکہ ہمارے پروفیسرمبا من حباب مولاً نا

سيسيان الرف صاحب في ميرى دبرى فرائى مجه جواب ش كرتواليامعلوم بور إب كوياجناب اسى مسئلا كوكتاب بس ويكهدب عقر سنة بى فى البديد تشفى عن بمايت اطمینان کا جواب دیا ۔۔۔ بھروائس چانسارصاحب بہت شاداں وفرحاں علمی گڈھ والی ہوئے۔

يه واقعه نقل كرنے كے بعد حصرت مولينا سسيد ظفرالدين بہارى عليب الرحم

مخرير فرمات بي . كم

يه واقعات من كر مج بهت تعبّ بوا . اورمي شكوك ربا اتفاق سيمين مهما بری مطابق میسوی بس مشعله گیاس دیانی وه واکس جانساوسا حب می ص الفاق سے شملہ الے مورے تھے اسپ سٹل مولل میں مقیم مقے میں و بال گیااوران سے ملاا درکہا کہ میں ایک امرکی تخیق گفتیش آپ سے چا ہتا ہوں انہوں نے کہا کل صبح بدينا زفجرآب أكي بن دومرے دن مويرے بي گيا اور ان سے دريا فت كيا كر مجے يخرنی ہے كراپ رياض كاكوئى سلمعلوم كرنے عليمورت كى فدرت ين بری تنریف نے کئے تھے آپ نے اللیفن کوکیما یا یا وانہوں نے کہاست ای فلق منکسرالمزا ع اور دیاضی برت اچی خاصی جانتے تھے۔ با دجو دیکے کسی سے پڑھا بنبي ان كوعَلَمُ لدنى مخا ميريك سوال كا بولبتر مشكل اور لا يخل مخا الساني المدت جواب دیا گویا اس کا برعرصہ سے دلیس چ کیا ہے۔ اب ہندوم شان میں اس علم كاكونى جاننے والانہيں ہے جب وائس جانسارصا حب كى زباتى ميں فرور مذكور بالا دا قد کومسنا تولقین کامل ہوا ۔ نیزیجی معلوم ہوا کہ برطی سے دایس ہونے پرواس مانسلوصا حب نے داڑھی رکھ لی اور نما ذکھی یا بند موے ۔ ف الصفضلُ اللّٰہِ يُوْتِيَدِمَ لَيْنَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَصْلِ العَظِيمِ ٥ رميات المَبْهُمْرِت مُ ١٥٥ اعلىمفرت البيغ زبانه طالب علمي ميرا بك ون اصول ففه كي مشهور كتاب ممالالثوت". کامطالد کررے مخے۔ کرآپ کے والدما جدحفرت مولاناتقی علی فال صاحب علی الرحمہ سه حیات اعلیمضرنت صلا

كالخرر كنيا ہواا عراض وجواب نظرے كيدراأب نے كتاب ندكور كے حاشيرائيا امك مفهون تحريي ذيا أجس بين متن كالسي تقيق فرائل كرس ساعران وارفيها نظام وب برهن کے لئے مفرت والدما جدک فدرت بی ما خرمو کے تو مفرت لكاليا اور فرايا احسل مَ صَنا "مَ مُحر ع بْره عَنْ نبين مِو بلا مُحمد كويْرها نع مِو ١٠ -- ايك مرتبه شهر برطي من ١١ ربيع الأوّل شريف كعظيم الشاين ملسس اعليٰهمة في صرف بسيم اللَّه مُ عَلَم جَارَ جَارٌه اور استمرا دلُّهُ بُرِيلُ كُنَّى كَفِيعُ التَّى تَقْرِيْهِ إِلَّهُ جس سے حضور علال عسلوۃ والتّلام کے جو دونوال عباہ و حلال اور جن وحمال کے وریاامنڈ نے لگے آپ نے انہیں دولفظوں بارجارا وراسم النرسے فالفی اس روش يرفضاك رسول الترصلى الشرعليه ولم مصمتعلق اليي اليي باتب بيان فراني جن سے ابل علم کے تعبی کان است نا نہ سکتے مولانات دافتہ بن سابق کرتے بیل مسمس المهدى بليز كشفه البيكي يرتقرير ابنى كتاب ميات المليحفرت صصفي لمين ورج كردى ب- بويو و مفات بيلي بول باس بامجاري اور استرالله مين حضور سیدعالم ممل لندتنا علیه دسلم کے جوفضل و کمال مجفوظ میں ان سے واقعیت حاصل كرنے كے لئے الليحفرت كى اس تقريركامطالع اللب عرورك ب ١١ ـــــا يك مرتبه المليحفرت رضى التّرتعا ني عنه حفرت مو لا ناشاه عبدالف ور بدایونی عدار حمد کے عرس میں بدایوں تشریف سے عمیے اور آب نے صرف سورة والفتى يرصع و بج سے را بے تاكسلل جي صفيع تقرير فرانى يرواضح رب كاعلىمعزت كى تقرييفا ص علمي تحقيقى مضايين يمتمل مع تى كھي آپ كا دعظو بيان آج كل محيمَفر و ل اور و اعظول كي طرح نهيس مونا عَقا . رجس مين توسف نو الفاظ كى بھرارسى ہے ۔ اور لچھ دار فقے كما يوں كابيان بوناہے . اورلى اس طرح

عمه حيات الملكمزت وسع

يه لوگ ا ني وقت كو بور اكر ديتي مي -

تعالیٰ عذ بمحض برا ہ بغض وحمدال چاروں کواوراں جار و ل کے مریدین ومتعقدین كوكافروم تدكيتي أيساء والعياذ باالله مسبه نسسة ونعساني النطواعيت ارلبة د یوبندیت قاسم نانوتوی رشیدا حمد می می میسال احدا نیشمی اور اشرف علی تفانوی کے ا قوالِ كفرية قطعيه يقينيه كي مجهم مرب وما بي استنادوں نے مطلقًا نجرنه دى تقي بہرحال وه ملایا ن د بوسند به اکثرو بیشتر حفود اعلیمحفرت قبلادمنی انترتعا لی عنه کی کتب مبارک کسے مددلياكرتے تقالك مرتبي كنا بنان فبين اسكاتذه لعنهم اللك تعالی سے کہاکہ آپ لوگوں کے کئے کے مطابق تو پیخص دیفی ام احمد رضای بعیوں كامرداد باورديوبندى عالمول كوكافر كبنام ادراب مريدول كيسواكسي كومسلمان بنیں مجھتا پھرآپ لوگ الصحف کی کتابی کس لئے دیکھتے ہیں۔ توان بے ایما نوں في جواب دياكداك شخف مي صرف أتنابي مبب سے كم بمارے اكابر الكفكو بي نا نوتوى تقانوى وغيره) كو كا فركتا ہے ورنافقہ وحدیث وغیرہ تمام علوم دینیے میں سندوستنان بھركے اندر اس کے برابراوراس کے جوڑ کا کوئی شخص نہیں ہم لوگ اگرچ اس شخص سے مخالف الم المكن كيم بعمل السام المعلمي والألل وتحقيقات كے محتاج ہيں (ترمبان المسنّت ننجم تأ دمم صـ^^)

#### م بي و سرين • جي ن کے حالا

اعلی فرت کی بن ہی بی تقوی کی فہارت را بڑا طاسنت رہا کی دور افلاق اور من در کرت کے اوصاف سے مزین ہو جگے کھے تقریباً ساڑھے تبن سال کی عرص کو مرف ایک نیچا کرتے ہوئے باہر سے دولت خانہ کی طرف کنٹریف نے جارہے کھے کرم کی برایا۔ کا رہی میں کچھوا کفیں میں کہ طور انفیل میری ہوئی کو گئی رئیس کی تقریب میں کانے بجانے کے لئے جارہی تھیں ۔ ان کا سامنا ہوتے ہی فور اآپ نے کرتے کا دامن اٹھا کرآنکھوں بر

عه نزممان المسنت شماره ينج تاديم مكا

ر کھ لیا یہ واقع دیکھ کروہ طوالُعیں ہنتے لگیں بھران میں سے ایک ہولی واہ میاں صاحبار ہے آنکھوں کوچھپالیا اور مستر کھول دیا۔ آپ نے برحبتہ جواب دیا کرجب نظائم ہے تب ول بہکتا ہے ۔اور حب دل بہکتا ہے توستر بہکتا ہے ۔ یہ جواب مُن کروہ ممکتہ کے عالم میں ہوگئی ۔

آپ کے اس مبارک مل اور حرت انگر جواب کے میں نظریہ وال پیدا ہوتا ہے كرجب أب تفى سى عمري اس قدر فكر وشعور ركفته كق توكيروامن كى بجائے اپنے بالقول مى سے كيوں ندائلهيں جي اليس كواس مورت يس ابناستر بے پرده ندمونا اور مقصد كلى جاصل رہتالیکن معود می سی توج کے بعدیہ امروا ضح موجاتا ہے کہ اگرا پ ماعقوں ہی سے أبكفين حيها ليبقة واس طوائف كاسخره آميز سوال نهرونا وادرزاس كو والمقبحت آموز حواب ملتا جوآپ نے دیا اور نگزر نے والے ووسرے سامعین کو دہ مبتی ملتا جیمیرت افروزہے. معراب نے بالقصدوہ طریقدا ختیار نظایا بلکرمن جانب الترغیرارا وی طور براکیانے دائن سے اُتھیں چیپائی کر بیلے کا دالوں بی بواکر آل ہے ۔ یا اور بات ہے کواٹ تھی اد ایس علم النفس کے حقائق پوسٹ یدہ کے ذالات فصل الله یوننیه من بیشاء الملجمفرت كنجين كزمازمين جومولوى صاحب آپ كويرها باكرتے تھا يك ون بي ل في ال كوملام كيا مولوى ما حب في الله ويا جيت ربو - إس يراعللم عن في مولوى صاحب سے فرمایا پر توسلام کا جواب نہوا۔ وعلیکم السّلام کہنا جا سینے تھا مولوی منا ك كربيت فوش بوك اوراب كوبيت دعائي ويل. چھ برس ہی کی عمر میں ب نے معلوم کرلیا تھاکہ مناسک اد شھریف کدھرہے۔

چھربرش ہی کی عمر میل پ نے معلوم کرلیا تضاکہ دَبائٹ کا ۵ منتحریفی کر مرہے۔ پھراس وقت سے دم آخر تاب بغدا رخریف کی جانب پاؤں نہیں پھیلایا ہے بالا کے سنٹن زہوشمند می می تافت سبنارہ ببندی

# زندگی میارک کے عام کالات

مهم اله مطالق موصما في من حبب كه مرتزلف عرف تيره سال دس ماه كى تقى المجليل لشا عالم عظيم المرتب فاضل بو كئي اوراس وقت سے صفر سسالہ هایجی پؤل برس تک مسلسل دنني علمي فد مات انجام ديتے رہے آپ كاظامر باطن ايك تفايح كچداپ كے دل يں موتا وبنى زبان پاك سے ادافرات ورجو كھ زبان سے فراتے اس پر آپ كاعمل ہونا کو نی سخف کبساہی بیارا ہوکتنا ہی معزز ہوکھی سی رعایت سے کوئی بات شرطے کے خلاف ندر بان سے نكا لتے ناتخرىر كرتے دعايت معلمت كاوبال كزرسى ناتفا۔ الشكَّ اوْ على الكُفَّادِر حُمَاءُ مَنْبِهُ مُ مُصِفْمُون كِيمِطَالِق جِي قدر كافرول مرتدول الحدول اورب وينول برون تقے بول ہی ستی مسلمانوں اور علماری کے لئے ابر کرم تف حب کسی سن عالم سے ملاقات ہو تی دیکے کر باغ باغ موجاتے اور اس کی ایسی عزّت وقدر کرتے جس کے لائق وہ ا بي كونسجينا جب كونى صاحب عجبب الترشريف كرك آب كى فدرت بس ماضر موت توان سے بہلے ہی او چھتے سد عالم على الله نعالى عليه وسلم كى بار كام كس بنا مي كھي حاضری دی واگرده بال کیتے توفور اال کے قدم چوم لیتے اور اگر کہتے کہیں تو پیر اك كى جانب بالكل توجه ز فريا تے كاشا أو اقدس سے كوكى سائل خالى واپس نبوتاً۔ بيوكان كى املادا در فرور منتدول كى حاجت روائى كيلئے آپنى جانب سے ماہوار رقميں مقر تقييل اور پر ام إد عرف مقامی لوگوں كيلئے ذريقى ملكه برونجات ميں فرايين آرڈر امدادى رقم روانه فرما يا كرتے . م کے سب کام محف اللہ تعالیٰ کے لئے کھے رکسی کی تعریف سے مطلب نکسی كى لامت كا فوف كرت ومي شريف من أخِبَ بله والعُفَف بله واعطى بله و منع بالله و منع بالله فَقَلِ اسْتَكَمَلُ الْابْيِرَان وي كُمطابق آب كى سى حَبَّت كرتے توالسري كے لئے خالفت كرقے توالسُّرى كے لئے كسى كو ديتے توالسُّرى كے لئے اور ندوسيتے توالسُّرى كے لئے عه مشكوة شريف كتاب الايمان صفى ١١- ١١

ہفتہ میں دوبار مجدادر منگل کو نباس تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اگر عیدیا بقر عیدیا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ رسلم مینی بار ہویں رمیع الاول کا دن جمعرات یا سنیچرکوٹریا تو دونوں دن نباس تبدیل فرماتے۔

آپ ہمنی بشکل نام اقدس محد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وطلی الاہم سویا کہتے اس طرح کہ دونوں ہاتھ ملکر مرکے یئے دیکھتے اور یا وُل سمیٹ لیتے جس سے مسرسی کہنیاں جے اسماری اول

دال بن كُر كويانام باك عرفت كانقشه بن جاتا صلى إلله تعالى عليه وآله وسلم-

کتبِ احادیث پر دوسری کتاب نہ رکھتے آگر کسی حدیث شریف کی ترجانی فرمارسے ہیں اور درمیان میں کوئی شخص بات کا ثنا توسخت کبیدہ اور ناراض ہوتے مجلبِ میں لاہ شریف میں ذکرِ ولادت شریف کے وقت صلوٰۃ وسلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے باقی شروع سے آخر نک اد 'باد و زا نوبیٹھے رہتے ۔

بنسنے بیں بھی تھٹھا نہ لگاتے جاہی آنے پر دانتوں میں انگلی دبالیتے جس کی وجہ سے کوئی آواز نہ ہوتی قبلہ کی طرف پاوٹ کے بغیر کوئی آواز نہ ہوتی قبلہ کی طرف پاوٹ کی میں اسے بغیر صوت بٹری دوات سے نفرت کرتے یو نہی لوہ کے قلم سے پر ہنر کرتے فطابواتے وقت ایناکنگھا اور شیشہ استعمال فرماتے ۔

تصنیف و تا لیف ، کتب بینی ، فتوی و لین اورا ورا دو اشغال کے خیال سے خلوت

یس تشریف رکھتے ۔ پانچوں نمازوں کے وقت مسجدیں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نما نر

باجاعت ادا فرما یا کرتے اور با وجو دیکہ بے صدحار مزاج تھے ، مگرکسی گری کیوں نہ ہو۔

میشہ عمامہ اورا نگر کھے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے خصوصًا فرض تو کھی صرف لوپی اور

کرتے کے ساتھ ادا نہ کیا ۔ اکثر مکان ہی سے وضو کرکے مسجدیں تشریف لاتے اور کھی ایسا

بھی ہو تاکہ مسجدیں آکر مٹی کے لوٹے سے اگر جانب کی نصیل پر بیٹھ کروضو فرماتے ۔ آپ وضو

ادر غسل بیں بہت احتیاط فرمایا کرتے ۔ آپ کے وضو کے لیے عواد دولوٹے پانی دکھاجا آ۔ نماز

سے فارع ہوکر مکان تشریف ہے جا یا کرتے لیکن عصری نماز پڑھ کر بھا گل میں جاریا و

ر کھنے والے صفرات کرسیوں پر بیٹھتے اور اپنی حاجتیں پینی کرتے ان کی حاجتیں پوری کی جا جیں پوری کی جا جیں آگر سی خص کو کو گئی چزد ہے اور وہ بایاں ہا تھ بڑھا تا تو فوراً وست مبارک روک لیتے اور فرائے کہ واسنے ہاتھ میں لو بایک ہا تھ میں شیطان لیتا ہے۔ دہم اللہ شریف کا عدد اسم کا مام وستوریہ ہے کہ پہلے مات تھے ہیں پھر ۱ اس کے بعد اسلامی بین اعداد کو میں واسنی جانب سے تکھتے ہیں ایکن آپ بہلے 1 بھر آٹھ تب 2 بر فرائے لین اعداد کو میں واسنی جانب سے تکھتے۔

# سُرِی اور مان کی پیجان

ہے اور اگروما نی نہیں جب بھی اس بس کسی قسم کی بے دنی ضرورہے۔ أب ك ذات الحية ف الله والبغض في الله "كن زنده تصوير على الله ورسول جل جلالاً وسلى الله نعا لي عليه ولم مع محبَّت ركھنے وہائے كو اپنا عز بز سجھتے اور الله ورسول جل جلالمسلى الله تعالى عليه وسلم كے وسمن كوابيا وسمن عاضف الله مخالف سے كمجي كج خلفي سيميش نه الركيم - نوش اخلا في كايه عالم كفاكر جس سيم ايك باركلام فرمايا اس ك دل كوكروبده بالياكيمي شمن سي كلي سخت كارى نفرمانى بمينة علم سي كام لياليكن وين كي وتن سي تهي ترمى زبرنى چنا بخدا باعث مرتبه حضرت تقفيريال بولانا مخدّر ضانے عصرے بعد آپ کی غدمت میں عرض کی کرمیدر آبا و وکن سے ایک رافقی مرف آپ کی ذیارت کے لئے آیا ہے اور انھی ما فرفدمت ہوگا۔ الیف قلب کے کے اس سے بات چیت کر نیجے گا۔ دوران گفتگویں ہی وہ رافقنی کھی آگیا حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ اعلیٰعذرت اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو کے ۔ بہاں تیک کم شخصیّے میال صاحب نے اس کو کرش پر بنجھٹے کا اشا۔ ہی اوہ بیٹھ کیا ۔اعلیجھڑت کے ہنگویہ فرما نے سے اس کو بھی کچھ لو لنے کی جرات زہوئی تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلاگیا اس کے جانے کے بعد نتھے میاں نے اعلیٰ هرت کو مشنانے ہوئے کہا کہ اپنی دورسے وه عرف ملاقات كے لئے آیا تھا اخلا ً فاتوجّہ فرا لینے ہیں کیا حرج تھا حضور اعلیٰ حفرت نے جلال کی حالت میں ارشا د فرمایا کرمیرے اکا برمیشیوا دُل نے مجھے ہی اخلاق بتایا سے تجرآب في بيان فزمايا - كدامير المومنين عمر فاروق اعظم صى التر نفالي عنه مسجد بنوى شرلیف سے تشریف لارہے ہیں راہ میں ایب مسافر نتاہے ادرسوال کرتاہے کہ ہیں جو کا ہوں آب سالة جلنے كالشَّاره فزواتے بي وه بيچھے بيچھے كاشاندا قدس نك بينجيا ہے اميرا لمونين خادم كوكھانا لا نے کے لئے حکم دیتے ہیں خادم کھانالا اہے اور دسترخوان بجبا کرسامنے رکھتا ہے کھانا کھانے ہیں وه مسافر مدمنة سي كي كيدالفاظ زبان سي كالتلب اميرالمومنين خادم كوكم فرماتي بي كدكها السيح ساسي فرًا النحاوُ اوراس کاکان بکڑکر با ہرکرد دخا دم اسی دُم حکم بجالا تاہے ۔۔۔۔۔۔۔نود حضور سیدِعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نام لے لے کرمنا نقین کو تکلوادیا۔ اُخْرِ جُرِ یَا فَلَانَ فَا تَلْكَ مُمَنافِق مُنافِق مُنافِق اِ اے فلال مسجد سے تکل جااس لیے کہ تومنافق ہے۔

آج کل کے نام نہا دسلمان ہوسلم کلیت کے بڑاری ہیں و داعلیٰ خوت کا یہ واقعہ مسن کرمہت کچھ کملائیں گے اور نو د ساختہ اخلاق و تہذیب کا حوالہ دے کرسادہ لور شمانوں کو اعلیٰ خفرت سے بطن کرانے کی پوری کوشش کریں گے اس لیے مناسب معلوم ہتا ہے کہ اس مقام بر حضور اقدس سمرکا رصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادشا داتِ مقدسہ وصحائے کرام وغیر ہم کے اقوالِ ممبارکہ سلمانوں کی بھیرت اور صلح کلیوں کی عبرت کے لیے نقل کیے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ چند واقعات بھی منا دئے جائیں جن سے واضح ہوجائے کہ خائیں اور ساتھ ہی ساتھ ویند واقعات بھی منا دئے جائیں جن سے واضح ہوجائے کہ زبانہ گذشتہ ہیں ہے دینوں ، بد مذہبوں اور فاسقوں کے ساتھ سلف صالحین علیا و دین کا کیسا برتاؤ راہے۔

ا بعنوریدا ارسلین صلی انتر تعالی علیه وسلم ارشا د فراتی سیکون فی اخرا امتی اناس بحد انون که بها له تسده حواانم ولا ابا و له فایا که دایاه دایاه ه (سلم سری سه) اناس بحد این نون که بها له تسده حواانم ولا ابا و له فایا که دایاه دایاه ه (سلم سری سه) یعنی دات سلمانوا) میری امت که آخرین کچد (بدند به) لوگ بیدا بول کے جوتم بعد در بنا اور این کرار این کا اور نه که اور این اور در که این بدر بر بالی بر بوجا بین نوی تم لوگ ان سے بچتے دہنا اور این کوان سے وور رکھنا و بدر بری میری میں حضور اقدم صلی انتر علیه وسلم ارشاد فراتے بی یکون فی اخرالوا معنورات میں حضور اقدم صلی انتر علیه وسلم ارشاد فراتے بی یکون فی اخرالوا دیا کہ میں الاحادیث بما له تسمعوا انتم ولا اباء کم فالیا کھ وایا کھم لا یخلون کو دو تحوارے ما منوا یسے عقائد و خیالات گڑھ کریش کریں گے جن کرا ہوں گے وہ تحوارے ما منوا یسے عقائد و خیالات گڑھ کریش کریں گے جن کو نہ تم ارت باور نہ تحوارے باپ دادانے شنا در جب) ایسے مگار لوگ

صاح المعاني دابن ها تم ف حضرت عبدالله بن عباس في الله تعالى عنها روايت كي م - الملفلوظ اول

نواه ده مولوی کهلات بور یاصوفی مسط کهلانه بور یا مُلاً ظایر بوجایس توتم اسمهانو! ان سے الگ رمنا اپنے سے ان کو الگ رکھنا کہیں ایسا نہ توکہ وہ کمہیں حق سے بہری دیں کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ تھیں باند ترسی ورفتنے میں مبتلا کردیں۔

س: - تیسری عدیث بی سرکار اقدس ملی النّه علیه و کم ارشا و فرماتے ہیں . مَن وَقَدَ صاحب بدعة فقد اعان علی هدام الاسلام و مشکوة شریف صابعی بعنی جس نے کسی بدیذ سرب کی توقیرک اس نے اسلام ڈھانے پر مدد دی .

صلح کلیت کے برک تارصاف کھل کر بنائیں کی حضور پیفیراسلام علیالفیلوۃ و السّلام کے ان اد شا دات مقدّسہ کے مطابق مسلما نول پر مزندوں بدمذیبوں اور گراہوں سے الگ د منافرض ہے بانہیں اور جو شخص زمانۂ حاضرہ کے مزندوں بد مذہبوں کی تعظیم نہ کرنے ان سے بیان جو ل نہر کھے وہ اینے اسلام برمضبوطی سے قائم سے یا نہیں ۔

انکی نماز جنازه نه پڑھنا۔ صلح کلیّت کے متوالو! حفرات صحابٌ کرام نے اپنی نسلول کو اپنے وور کے سلان کہلانے والے برمذہ بوں سے بالکل دور دنفور پر سنے کی جو دعیّت ذیائی تودہ تعلیم نبوی کے عین مطابق ہے یا نہیں ۔اسی طرح اس ج عکما کے اہل حق سنی مسلال<sup>اں</sup> کو دورجا خرہ کے بدید برمیوں سے الگار دمنے کی تولفین فریاتے رستے ہیں وہ بھی اسلامی

تعلیم کے عین مطابق ہے یانہیں۔

منی کرم الله رقال وجرئے فریرسے واقف ہے اس پرخوب روش ہے کشیرخدا ملی مرضی کرم الله رقال وجرئے نے اپنے زانے کے مسلمان کہلانے والے بدند رسب خارجوں کی منماز قرآن نوانی روزہ اور دیگر عباوات کا پاس ولی ظنو فرایا ان کے آگے یارانہ و دوستا ناکا ہاتھ نہ بڑھا یا ان کوا بناوینی اسلامی مجا کی قرار نہ دیا ان سے میل جول روانہ رکھا۔ بلکان کے فتر فرما وان کی بدند رسبی کے باعث ان پر قتال وجہا و فرما یا مسلمانوں کو ایجب فی دلتہ والبغض فی دلتہ کا مبتی بڑھاتے ہوئے آپ نے اور آپ کی فوج نے ایجہ ارفاری سب ہی طرح سے یا پنجزار فاری مرب ہی طرح سے کے با پنجزار فاری مرب ہی طرح سے کے وگ

صلح کلیّت کے شید ا کی بتا ہُیں کریّد نامولا مُلے کائنا ت رضی اللّمرتعا کی عنکا خارجبو میں منت میں تولید میں میں عدم میں تاہیں انہیں

کے ساتھ یہ برنا و لعلیم نبوی کے عین مطابق ہے یا نہیں ۔

اب داری نریفی بی ہے۔ دخل رجلان من اعداب الاهداء علی ابن سیوین فقالا یا ابا بکر تحد تف بحد بیت فقال لا قالانقداء علی این این مین سیوین فقالا یا ابا بکر تحد تف بحد بیت فقال لا قالانقداء علی این مین الداد ی مخرجا فقال بعض الفوم یا ابا بکر دما علیك ان یفی اعدیك این مین تماب الله عنال ان خصر الفوم یا ابا بکر دما علیك ان یفی اعدیك این مین تماب الله عنال ان خور این مین سیست ان می دوا علی این و میزین سیرین رضی الله تعالی عنی مجلس بی بعنی جلیل النال تا بعی حفرت امام محری سیرین رضی الله تعالی عنی مجلس بی دوبر مربول نے آگر مرض کی کوخرت ایم آب کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہے دوبر من بی کر موض کی کوالگر اور دوبر این شریف کی کوئی آبت پڑھیں آپ نے فرایا نہیں تم لوگ یا تومیر بے بیاس سے چلے جا دور دیک میں بیاں سے الحقام بول میں کو دوبر ول چلے کئی پوما خرین بیاس میں کئی سے کہا حفرت! اگر وہ دا آن مجید کی کوئی آبت پڑ صفت تو سننے بی آب مجلس میں کئی گری عامل میں کئی اگر نوا یا کہ محفی توف بواکہ وہ آبت کرمہ بڑھ کراس کے معنی میں کچھ کاکیا بجر نا نفا آپ نے نوا یا کر کے نوف بواکہ وہ آبت کرمہ بڑھ کراس کے معنی میں کچھ

خرلف کری پیروسی معنی میرے ول میں جم جائے داور معاذالتُرتعا کی میرا عقیدہ بجر جائے ہے ممانوا یہ عرب کامام اسپنے دین ممانوا یہ عرب کامقام ہے کہ جب سیّدنا محکّر بن سیری جیسا علوم دینے کا ام اسپنے دین وایمان کی حفاظت کی خاطر بدند ہرب ممانان کی زبان سے قرآن وحدیث سننے کے لئے تیار بنہیں تو تمہادے گئے یکنو نکر جائز ہوسکتا ہے کہ تم عہد حاضر کے بدمذ ہوں کم زندوں با تیار بنہیں تو تمہادے گئے یکنو نکر جائز ہوسکتا ہے کہ تم عہد حاضر کے بدمذ ہوں کا وفقیوں کو گڑا اول منظم اللہ تعلی کے دین وایمان سے دیا دہ مضبوط اور کھوس ہے ۔ بن سیرین رضی التیرتوں کی عذب کے دین وایمان سے دیا دہ مضبوط اور کھوس ہے ۔

4: اسى مند وارقى نترلف من سه ١٠٠٠ سجد صن ۱ هدا الا هدواع قال لا بوب يا ابا ابحراس على عن كلمة فال (الرادى) فولى وهو نُنظر باصبعه ولا نصف تلمة في داربين نترت مسته بعن ايك بدمند بت نفس في حفرت اليّب سختيا في وضى الترتعال عذ سے كہاكرين أب سے الك لفظ كم متعاق كي لوجينا جام المول الله فعل من الله تعالى عادر الله كل سے اشاره كرتے ہو كے فرما ياكرين تحماراً وها لفظ بحى سننا أنهيں جامنا.

الى مسند دارى شريف بلى ع- ان سجلاستى سعيد بن جدير عن شئ فلم عجيده فقبل له فقال له الأيشان دارتين صق يعنى اياب بدند برب في حفرت ميدناسويد بن جميره فى الشرتعانى عنه سع كونى بات إوهى آپ في جواب نه ديا بيرس في ميدناسويد بن جميره فاموش دين كاسبب دريا فت كيا آپ في فرمايا يه آد مى منهم يعنى بدند بب اسع داس كام ذكيا يه المعنى بدند بب سع داس كام ذكيا يه المعنى المنتها مي داس الله بين المنتها مي داس الله بين المنتها مي داس الله بين المنتها من المنتها من الداس سع داس الله بين المنتها من المنتها منتها م

9: فنية الطالبين شريف بين مع قال ففيل بن عياض و ا ذار أيت مبتدعًا في طويق فنلا طريقا آخر (البين صصف) يعنى جب تمكس بدم رب كوراسة مين آتا ديكيو تو تم دومري ر 10 بر موجاؤ .

صلح کلیت کے فکہ ا کی نعور کریں کر ہمادے اسلاف کرام بدند ہوں کی صحبک اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے کتنا سخت پر مبز کرتے تھے۔ مزید بھیرت وعرت کے لئے دووا قد علما کے متاخرین کا تھی سناتا ہوں تاکہ مسلانوں اور صلح کلوں سب پر واضح رہے کر بدند ہوں سے نفرت کرنے کا حکم شری ہردور میں جاری ہے۔

## مولدنا نورفر محلی اورمی ش

حفرت ملک العلار بحرالعلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی تھنوی کے شاگرد حصرت مولانا نورفرننى محلى رحمة التارتعيال عليرجو حضرت موليناتناه فضل رسول بدايوني وحضرت مولانا سبدة ل رسول سجاوه تبن أستانه عاليه ماربره شريف كاستاد عقر وايك دن كهيں تشريف لےجار ہے تھے كرما منے سے بادشا و اودھ كاوز برعلى تحق جو بادشاہ ک ناک کا بال بور با تھا الم تھی پر جلاا کہ انفاجب اس نے حضرت مولنینا نور رحمتہ التّرعليكو و پھاتو اوب کے بارے ماتھی کو بھادیا اورائر کرحفرت کے سامنے آیا اوربہام عض كيا. حضرت في اس كى طرف سي منه بيرليا ورسلام كا جواب نه ديا كيوبح وه وافعى عماً اوراس کی داڑھی منڈی تھی اس نے سمجھا کہ شاید حفرت نے مجھے نہیں دہجھا دومری طرف جاكرسلام كيا حفرت نے اوھرسے تھنی منھ پھرليا ۔ اورسلام قبول نذوبايا اس نے تعييري د فعه بهرسلام كياتب نے جوابُ نه دیا اس کو غفتہ آیا اور ہاتھتی پر چڑھ کریے كہتا ہو ا گیا کو نگی محل کے مرووں کی داڑھیاں اور ٹورٹول کاسر ندمنیڈ وا دیا توعل بجش نام نهين حضرت حبب مكان نشريف لا ك نوايك طالب علم نے على بحق كا و ه جملا يا د دلايا آپ فورًا بابرتشرلیف لا کے آسستانے براس وقت مولاناآل رسول ماربروی و مولاً نافضل رسول بدا يونى رضى التُرتعالى عنها موج دسكف ان دونول حضرات نے

عه المفوظات حفي الول صن

پوچھاکھ حفود کہال تشریف ہے جارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچوا نو راکی حماقتے توہے راففن آیا تفاسلام کیا بھاجواب دے دیا ہوتا اب کسی کی داڑھی موزوے سے سی کا مونر موبرے ہے اور اکی حماقتے تو ہے دات کی زبان بور بی محل مطلب بیسے کہ اس رافقی وزیر کے سلام کا جواب میں نے نہیں دیا وہ اپنا بخارا تارنے کے لئے مردں ک داڑھیال اور ور تول کا سرمنڈ وانے پرآمادہ بے ابذاوز پر کواس کے ادادهٔ بدیت دوکنا فروری ب عجراب سبده بادخاواد ده محمل ک طف رواد او كن اس سے ملے مهمی نظم التی ایکھے بروو نول حضرات بھی چل الے نوروز کاون کھا با دیشاہ کے میں میں جش منایا جار ہا تھا۔ نثراب و کہا پ گانے بجانے کے سابان موجود مقرب شاہی دربان نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا هُجْرِاكر دورٌ تا ہواگیا اور باوشاہ کوخردی بادشاہ سن کر هجراگیا اور حکم دیا کہت<sup>ے</sup> م مَنْ هِيّات شعرع يعنى شراب وكمباب ينزكا في بجاف كرمامان بطاوي جايس اور فود دروازے ناک استقبال کرکے حصرت کواندر کے گیا۔ اور باعزازتمام بھایا علی بخش کھڑا ہوا یہ وا تعبہ دیکھ رہا تھا اس پرالیا نوف طاری ہوا کاٹو توجیم میں نوں نہیں دہ بمحدر ما ہے کہ اب پر شکایت فرما میں گے۔ اور ف اجانے باوشاہ کیا کھ کر منتظ مگر آپ و بیع الظرف اس ملکے ظرف والے کے قیاس سے دراہ عضائی شکایت کرنے ن كُنُ بِنَ بِكُ بِكُلُوا سِي ابْنِي عَظَرت وكما نے كے لئے تشريف لے كئے نفح اكدوہ ایذارسانی کے خیال سے بازرہے بادنتاہ نے عض کی حضرت نے کیسے تکلیف وما فا آپ نے ارشا و فرمایا بیری زمین میں زمیت ہی ہم نے کہما ہو آئیں لیعنی ہم تیری سلطنت بیں رہتے ہیں تو چاکر تھے سے مل ایس بادشا ہ نے وہ شیرنی جونوروز کے لئے آئی کھی میں کی حضرت نے فرمایا ہمارے دونیجے بھی بابریں چنا نجران حضرات کو بلا یا گیا پیراپ مفوری دیر مظمر کروایس نشریف لا مے۔



# خرت شاه ولى النداوربادشاه وبلى

بارتنا دلی ایک روز صفرت شاه و ل الشریدت و طوی کی خدمت بس آیات نے اس کی تعظیم فرما نی تفوری ویرے بعد بادشاہ کا وزیر آیا تواس کی کرتعظیم نگ پھر ہا دشاہ کا چوید الاً مااس کی تعظیم قرما نی جب ہا دشاہ نے وجہ دربیا فت کی تو آ ہیا۔ نَّنُهُ فرما يائم الوالامر تومتمها رى تعظيم لأزم سرم اورتهمارا يه وزبرر أفضي سرع المبذا قابل تعظیم بین اور تصار اچوبدارجا فط قرآن ہے ۔اک گئے اس کی بھی تعظیم کی ۔ یعی بن الله تعالی کے نرویا رسب سے زیادہ پیاراکام بہے کوالٹرہی کے لئے دوستی اور محبّت ہوا ور الٹرس کے لئے وشمنی اورعداوت ہو حدیث ندکورہ بالا کاخلاصاور حاصل برہے کہ الترورسول جل جلال وسلی التانعالی علیہ وسلم کے جاسنے والوں سے محبت ر کھنا اور الٹرورسول کے دشمنوں سے بغض رکھنا اور ال سے بٹرار رسنایہ الٹرنعالی کے نز د باب بهت بى پيار اكام اورلىندىد قلى سى \_\_ بىلابراً كُتُ فَى اللهِ اللهِ اللهِ فَى اللهِ وَاللهِ مَا اللهُ فَاللهِ اللهُ فَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ الل يو چھنے وہ بتائیں گئے کر سال ببال روزہ رکھنا رات بھرسی بسے میں بڑا رسناون بھرقطیفہ اورقرا ن مجيد پڑھنا آسكان ہے مگراني زندگى كو الْمُصَّفِى الله وَ الْمُعَنَّمُ فِي الله يح سأبيخ مي الحصال لبنا صرف وتوارنهب بلكهبت وشوار بع جناني آپ كو برے برے نام نہاومٹا کے وصوبی عبارت وریاضت فرکروفکر متجد، وانٹرات

ا درجا شنت دغره اعمال ہیں ہمرت چاق وچو ہند نظرا کیں گے لیکن جب ان کو الکہ ہے فِي اللهِ فَالْبُعُونِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَل گاكدينر مع كل بن اور باتى دھونس بى دھونس ہے .

يات خوب ياور كھنے كى ہے كم الحب فى اللّٰرو البغض فى اللّٰرك معيار كے مطالق حصورافترس مرورعا لمصلى الترتعال عليه وسلم سيد محبَّت وعقيدت اسى ووّت يمكن سب جب حضور کے وہنول وہا ہول ویوبندلوں چکڑا لویوں نیچر بوں قادیا نیول، اورندر بول سے نفرت کی جا سے نہیں اپنادیمن قرار دیا جا کے حضرت محدد الف ثانى هي احمد مرمندى على رحمه اليني مكتربات جلدالاً ل عصر المكتوب مسلك مِن تخريه فرما يتنه بنب كم عملت خدا منه عزوه بل ومحبّت رسول اوهليه وعلى الالقبلوة و والتحات بے رسمنی و شمن ان اوصورت دبندو ہے۔

"تولاي بيترار ميست ممكن" \_\_\_\_ دريس عاصادق است بعنی الندورسول عل جلاله وسلی الله تعیال علیه وسلم کے وشمنوں سے دہنی کئے

بغيرالشرورسول كم محرَّت وجود من شهيب آنى دجل شاير وصلى الشرقة لل عليولم يمثل اس جگر کے متعلق ہے کہ دوست کے وقمی سے علیحد کی ویزادی کے بغیروست

کی مخیت ممکن نہیں ۔

اس طرح حفرات الى بيت فعوص البرنا والمحمين وشي الترتعال عديز حفرت مولا من كائنات جناب سبدنا على كرم المتروجية الكريم كرما عدميت والفت إى وقت میم سے جب فارجول، نامبیول بزیدی و پاہول سے عداوت رطی جائے۔ يونبي حفرات صحابركم مخصوصا سيرنا ابو بجرمداني سيرنا عرفار وق سرنا فنان عني مبده طابره عاكثه صدلقه مبدنا عروبن عاص ، شدنا الوسفال ميدنا اميرمعا وبروغيه رضى النرنعاكل عنهم أعببب سيع محبتت وعقبات اسى وذن درست سيرحبب إففيوت نغرت کی جائے اعیس وشمنال وین سمحها جائے۔ اس طرح معزات انگراسلام سبدنا المام عظم الوحنيفة البيرناا مام شافعي الربانا مام الك ميدنا امام احم يرتنبل سبيزا عوث نیحری اور صلح کلی حفرات جہال اور دو سرے اسلامی نقوش اور ایمانی آنام کے مثانے کی فکریس کے مثانے کی فکریس کے قاب ان اللہ مثانے کی فکریس کے قابل اور دوس کی مثانے کی فکریس کے قابل اور مسالحین علماء کی دوش سرت ہے اس کو کھی با لکل مثاد بنا چاہتے کے لئی فرت نے الحث فی ادلا ہے والمنعث فی ادلا ہے ہوئی کے مثاد بنا چاہتے کے لئی ما ورصالحی ما اور سے ممل کرا کے اس بنیا دی تعلیم کو زندہ رکھا اور دنیا والوں کو تبادیا کی حفور افلاس سیّد عالم مسلی اللہ تنا لی علیو کم نیز صحائب عظام و اولیا کے کرام کے دشمنوں سے ایمان والوں کا برگر للا پنہیں ہوسکتا .

اطیفت کی زندگی کام گوشہ اتب عِ منت کے انوار سے منوّرہے آپ کی ذات
انبا بِاسنت بُیں صفرات صحابُ کرام کا بنو زفتی آپ نے بہت ہی مردہ سنتوں کو زندہ فوا با
انفیس زندہ سنتوں میں نماز جمعہ کی ا ذالی نافی ہے جس کو آپ نے صفور کی النہ تعالی علیہ
وسلم اور خلفار را شدین کی سنّت کے مطابق خطیب کے سامنے خارج مسجد دلوائے
کارواج قائم کیا ۔ آج مِندوستان پاکتان افراغی کی بل اور کا شغرو بنیرہ ممالک بیں جہال
جہاں جمع کی ا ذال نافی خارج مسجد دی جارہ ہے وہ آپ ہی کی مبارک کوشسش
کا نیتجے ہے ۔

اعلیحفرت کاشماران چند میں القدر شہیدان محبّت میں ہونا ہے جھوں نے عظرت میں مونا ہے جھوں نے عظرت مصطف علیا نتیج والننا ، کے برچم کو طبندر کھنے کے لئے اپنے مروح کی بازی لگا دی داور اس بہاڑ کی طرح جم کردشمنا ان رسول کا مقابلہ کہا چنا بچہ جب مندکے نام نہاد ہے دین علما منے حضورا قدر صلی الشرقعالی علیہ وسلم کی شال پاک میں گالب ال محکم

عظمت رسول گھٹانے کا ہولناک فتنه کھڑاکیا نوآب نے کو واستقامت بن کراس فلنظیم کی یج کنی فرماکی پیرتوان دشمنان دین نے جل بھن کرا نیے دمیالوں 'اخبارول اور كتابول من آب برگالول كي وجهار كردي اورطرح طرح كي آب كودهمكيال دين للے مگر کھیار مخدی کے اس شرنے ان کی گالیوں سے بے نیاز ہوکرائی دات کو عظرت مصطفح على لتجية والنئار كے لئے مبری بنا مے رکھااور ان كى ھمكيوں اور مب رر بهبكبوك كى كوك پرواه زكى - ايڭ بارحفرت مردرالا فامنل مولانام پنيم الدين ما مرادا بادی علیار حمر فی ای خدمت بس عرض کی کر صفور کی کتا بول میں ویا بیول د پوبند بول ا در غرم قلدول کے عقائد با طلکار دا کیے بحنت ابغاظ میں ہواکر تا ہے گاج کل جونهزیب کے مُدّی ہیں وہ چند سطری دیکھتے ہی حصور کی کتا ہو ک کیھونیکہ دسيق بن اور كيم بن كرا ك كتابول من نو كالبال عرى بي اوراس طرح وه حفور ك ولائل وسرائين كوهي ببين و يحقق اوربدا بت سے محروم رہ جاتے ہيں المذا اگر حضور نرمی ورخوش بیانی کے ساتھ وہا ہوں ولوبند یوں کاروفر مائیں توشی روشنی ك دلداد وجو اخلاق ونهذيب والے كبلا نے بى و مجى حصور كى كتابوں كے مطالع سے منترف ہول اور حصرور کے لاجواب دلائل دیکھ کرمد ایت پائیس حضرت صدرالا فاصل مراداً با دى كى يَعْتُكُون كراعليمفرت آبديده بو يحيّ و وفرايا مولانا! تنتانو يهقى كراحمد رضاكے بائق بي الوار بونى وراحمد رضاكم واور آل مالى للر تعالى عليه وسلم كى شان مي كستا فى كرف والول كى كردنيس بويس اورابين بإكة سے ال کسنا نول کا مرفلم کرنا اور اس طرح گسنداری اور توہین کا مترباب کرتا لمبکن تلوار سے كام لينا توابين اختيا راب نہيں إلى الترتعالى في قلم عطافر مايا ہے تومن فلم سے سختی ور شرکت کے ساتھ ان بے دینوں کارواس منے کرتا ہو ل تاکھ ضوراتدیں مىلى الترتعالى على وسلم كى مثنان ميں بدربانى كرنے والوں كو اپنے خلاف تنديد

رو دیچه کرمچه پرونی آ کے پیرل مجن کر مجھے کا لیال دینے نگیں اور میرے آقا ومولی صلی اللہ تعالیٰ کا میں اور میرے آقا ومولی صلی اللہ تعلیہ وسلم کی شان میں گالیال بکنا جھول جائیں اس طرح میری اور میر لیے آبا کو اجد اوکی عزیت و آبر وحضور افدس می اللہ علیہ وسلم کی تعلم ت میں کے لئے سے میر میں میں کے ایک سے میں میں کے ایک میں میں کے ایک سے میں میں کے ایک میں میں کے ایک سے میں میں کے ایک سے میں میں کے ایک سے میں میں کے ایک میں میں کے ایک میں کے ایک میں میں کے ایک میں کی میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کی میں کی میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کی کی میں کی میں کی میں کے ایک میں کی کی کے ایک میں کی کے ایک میں کی کو ایک میں کی کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کی کو میں کے ایک میں کی کے ایک میں کی کے ایک میں کے ایک کے ایک میں کے ایک کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک کے ای

مین کمال بی عاشقال مصطفے جو بہاڑوں کی کھوہ اور سمندروں کے الومیں مزل متق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور اعلی خرت کی بارگا وہیں مثق ومحبّت کا درس حاصل کریں ۔

السّرتعا لل في اعليفرت كوعش ومحبّت كالمجرّ بنا بالقاء آب كے سورش عشق كى أيفحس طالب يرطرحا تراس كادل محبت رسول كالمديز باجاتا استاذ الحداثات حفرت مولانا وصی احمدصاحی محدث سور تیسے ایک مرتبران کے شاگرد حفرت مولانًا سيّد مُحدَّد صاحب محديث لميو تجوي عليار مرف عرض كي كرصفت إلى تومولاً نا مثاه فضل الرحمٰن صُماحبُ لَنج مراد ابادِي علالرحمُ سے مرید ہیں تکن آپ کوفیتنی مُجَنّت وعقیدت اعلیحفرت امام احمد رصایے ہے آئی اور نسی سے بیں اعلی خرت کی ! دان كاندكرهان كے علم وضل كا خطبرات كى زندكى كے روح كامقام ركھتا ہے اس كى كباوج مع حفرت محدث مورتى في فراياسب سي برى دولت وه علم بي سيم جومی نے مولو کا کی صاحب منی بخاری سے بائی سبسے بڑی نعمت وہ بعت نہیں ہے جو مجھ حضرت مولانا شاہ فضل ارمن صاحب سے ماصل مونی باکرسب سے بڑی وولٹ اورسب سے بڑی نعمت دہ ایمان ہے حرفی ہیں نے صرف اعلیمنت سے پایا میرے سینے میں بوری عفرت کے ساتھ مدینہ کے بہانے والے اعلیمفرت ہی ہیں اس سے ال کے تذکرہ سے میری دوح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے میں ال كه أيك ابك كاركوا في الفرشعل بدايت جانبايون.

المیلحفرت ورآب کے والد ماجد حضرت مولا ناتقی علی مار سرہ شریف میں حضور رُفور

عن صلى السرنول عليوسلم . منه جيات اعليمعزت معزه ٧

سيدشاه آ ل رسول احمدى وشى الترتعا لى عنم ك دست فى بررئت برميد والعطاب معمرا یں سلسمانظ دربر برکاتب می بعث ہو کے اسی وقت مرشد برقی مولانا متدال رسول نے أب دونول حفرات كوفلافت نام عطافر ماكر خرقه مقدرته سيمجى مرفراز فرما يا حفرت مولانا سيد الجالحبين نورك عرف ميال صاحب في حفرت سيدال رمولَ سيع من كي وحفيور أب كيبال توطويل بامتقت كابدات ورياضات كي بعد خلافت واجازت ويجاتى ہے تو پیرانس کی کیا وجہے کا ان دونوں حفرات کو بدت کرتے ہی خلافت می دے شاقة كى عزورت براتى مع - اوريد دونول حفرات صاف سقم اياكيزه دل كريمايي باس آئے وال کو عرف اتفعال نسدت کی عرفرت منی اور وہ مرید ہوتے ہی عاصل ہوگئی -- پھرمزید آب نے فرایاکہ مجھائ بات کی بہت بڑی فکررہتی تھی کہ حب قيامت كون الترتع لى فرائع كاكرا في الرسول؛ تومير التي كيالا يا ہے ۔ توہی بارگا والنی میں کون سی جزیش کرول گا نیکن آج وہ فکر مرسے دل سے دور ہوگئ کونک جب اللہ تعالی او چھے گاکہ آل رسول تومیرے لئے کیا لایا تو میں عرض کون كاكرالى ترك ك أحمدرمنا اليابون

له ترجال نم ادم مساا حديات اعلم خرق مساله

مبارک لا تقول سے تکھ کرآپ کوعطافرائی اورارشا د فربا یا کمانٹمک ضیار الدّین احمُدُرٌ تمها مانام ضباء الدبن احمد بعيراعليحضرت ني اداك عجسي فارع بوكر حضوراكرم صلى التارتعا بى علىدسلم كى بارگا و بيك تينا ويس حاضرى دى اور بارگا و رسالت سے بزارو لعمتول اور مرکول سے نوازے کئے مھراب نے دوسرا عج ذی اساسات مطابق فُروري ملاقياء مين اواكيا ٢٠٠ صفر ميم ٢٠ يره مطابق ١١٨ يرمل ملاقيار ع تك مكر مبغل بن آپ كاتبام روا در ماز تب م مكر بي برك برك امم واقعات بيش أنه حن كالقعبلي بأن انشار الترتعا كأسنده صفيات بن ناظرين المعظفرايس فر اللرتعالى في اعلى في وقرت باد داشت بي براكمال ديا عقابون نوقران مجيد كاكثرو ببينير حفته آپ كوز بإنى يا و تفاليكن بورك قرآ ك مجيد ك آپ حافظ ند تخ ا کیٹ مرتبہ کئی ناوا قف بیف نے اپنے ایک عربید میں آپ کے القاب کے ساتھ حافظ كالفظ بحمى لكهدياحنِ اتَّفاق سے اس كاوہ عربیفہ ۲۹ شعبان كوآپ كى خدرت میں پہنچا دوسرے ہی دن سے آپ نے قرآن مجبی حفظ کرنا شروع فرما دیاا وربرر وزرایک یاره حفظ کرکے تراویج کی نماز میں آپ سنادیتے یہاں تک کررمفنان ٹرنیف کی تَّقَا مُيْسُوبِ تار بخ كومغرب سے پہلے حفظ قرآن مجيد يوراكرليا اور مرف ايك مَبَيني كى مخت مدت من أب ما فظ مو كن عمر رمى فون توفقى كروزاندايك باره زبان حفظ كرفي لي باوجود فتاوى مباركه منكف مسائل فريدك واحكام دينيهى تحرير فرماس إورو فدت معين برمسندسين مدايت بوكرالترنعاكا اوراس كيبيارك رسول صلى الترتعالى علبروسلم كح فراين معدّ سرسنان وغيره متناغل ريينه مبس كسي طرح كأكو في وق آخة بإيا ص طرح آب قلم کے دھنی عقاسی طرح سبدان بیان کے تہمواری عظ الرآب كى تحرم يخقيقات وندقيفات كے دريا بہاتى توآپ كى تقرير حقائق وعرفان كے الواربرسا قى تقى تىكن چەنكە بقاردوام مرف تۆرگۈچاھىڭ سے اس كئے آپ كى مقدىن دى

سه ترجمان نيم ناديم صرو

کے بیٹے او فات تصنیفات کتب ہیں صرف ہوئے مگرتاہم خود شہر بریلی ہیں ہرمال آپ

کے بین ذہر دسّت وعظ تو پا نبدی کے بما تھ ہوا کرتے کتے ایک وعظ طلبہ فارغ المحقیق کے سالا ذخلہ دست وعظ تو پا نبدی کے موقع پر ہوتا تھا دو ہرا بیان جلئہ عید میلا دالنہ معملی صلی النہ تعالیٰ علیہ میں برہا ہوں دیں النہ تعالیٰ میں اللہ تعلیٰ میں اللہ تعالیٰ میں میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ میں میں شریف ہو تھے۔

مولانا سیداً لی دسول صما حب ادم وی میں اللہ تعالیٰ عذکے عرب شریف کے موقعے مولانا سیداً لی دورائے میان اللہ تعالیات میں شریف کے موقعے مول میں اللہ تعالیٰ میں میں میں اللہ تعالیات میں میں اللہ تعالیٰ میں میں اللہ میں

الب كى تقرير ول تخريرول اورتام تصنيفول كاخلام يب ذبل تدل باتيل بن .

١- دنيا بمركى مراكب لاكنّ محرِّت وتحق تعظيم چزيد زياده النّدورسول كى محرِّت ومظيم (جل جلالهُ وسلى النّدول في عليد وسلم)

٢-الترور سول مي كي رضايات لئے الترور سول كے دوستوں سے دوستى و مجت

رقبلُّ جلالَہ وصلی الٹرنوا کی علیہ دسلم۔ —) ۲:- الٹرورسول ہی کی خوش کے لئے الٹرورسول کے شمنو ں سے نفرت وعدا و ماں سر صلاحات میں ا

اب المررد رون إن ما يرب المراد المراد المراد المراد المراد المردد المرد

آپ ابنی سادی عمرونیاکو ہی بناتے رہے کی مسلان کے ول میں ان بینوں بالوں میں سے ایک بات بھی کامل نہیں تو اس کا ایمان بھی کا ل نہیں ،الغرض آپنے سلی نان عالم کوشان الہی کا سنچا و مبسکھا با بیار سے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا سبق پڑھا باحزات انبیار و مرکمیں علیم لفتلوہ والسّلام کی عزّت وحرمت کا کن گانا بتایا . محار کرام واہل بریت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کی محرّت وعقیدت کا ورس ویا حفرات ادلیار قید مئت اُسُواد هُدُکا حرام واکرام کاچراغ روش کیا مجوبان بارگاه اُنه کے دشمنوں سے
دور ونفور رسنے کا خرطی حکم مسئنا با خراج کا چیا تعلیم سے آگا ہ کہا جھو کے
تھوف وفقیری کا پر دہ چاک کیا بی کریم علیا لفٹ او والسّلام کی سنتوں پرخو دعائل رہے
اور اپنے مخلفین سے ممل کرائے رہے اور وور رے مسلمانوں کو تقین کرتے رہے ا بہم
ذیل بیں تبرکا اعلیٰ ویت کی ایک رہا عی نقل کرتے ہیں۔ جو آپ کی مقدس زندگی کی علی سے
ذیر انون نوشیں زم امیش زطعن بور مراح مشن مولی خروان وقلے
منم و کنے خمولی کو نکنی در و سے اور جزمن وجند کتا ہے ودوات و قلے

# مجدكى تناخت اومجددين كي فهرست

علمائے اسلام نے بیان فرایا ہے کرمجد وسکے سلئے ضروری ہے کہ ایک صدی کے آفر اور دو مری میں ہو ۔ علم اس کے علم وصن کی شہرت رہی ہو ۔ علم اس کے درمیان اس کے اجرار سندت از الر بدعث اور دیگر دینی فد مات کا چرجا کہ باجاتا ہو ۔ البنداجس عالم کو آفری صدی کا زباز زبا یا ملائیکن وہ دینی فد مات کا چرجا کہ جا ہے ۔ مشہور زبوا تو وہ محددین کی فہر سب میں شمار زبوگا ، علماء دین کی تفریح کے مطابق ذیل میں معبد وین کی فہر سے میں شمار زبوگا ، علماء دین کی تفریح کے مطابق ذیل میں معبد وین کی فہر سے بیش کی جانی ہے ۔

مله پارشبان ماری واپریل سیسواء می علائد سید ظفرالدین فاضل بهادی کامسیدا تجدید برایک تفقیقی مقاله نتا کی بواسی . مجدودین کی فررشت اسی سے ماخو وسیم -

عجس د ای --- دوسری صدی کے مجدوسید ناامام شاقعی وسیدنا امام حن بن زیا د ہیں میسری صدی کے مجدِّد قامنی او العَباس بن شریح شافعی امام ابوالحن اشعری اور محدّ بن جريرطرى بب چوشى صدى كے مجدوا مام الوسكر بن باقدانى وامام الوحامداسفانى ہیں پا بخویں صُدِی کے مجدّد قامِنی فخرالد بن شفی وامام محدّین فیزا لی ہیں تھیٹی میدی كے مجدوا مام فخر الدين رازي بين ساتوس صدى كے مجدواً مام تقى الدين بن وقيق العيد البا المقوين عبدي كے مجدوا مام دين الدين عراقي معلائد شمس الدّين جزري إور عِلام سراح الدين بلقيني بن نوب صدى كے محتروا مام حبلال الدين سيوطي اورعلائم مس الدین سخاوی بی وسوی صدی کے مجدو امام شہاب الدین ملی اور شاعلی قاری بی گیار ہویں صدی کے مجدّد امام رتبا نی حفرت یسے احمد مرمزدی حفرت سے محقق مولانا شاه عبدالحق محدّث ديلوى اور حضرت بعلام مبرعبد الواجد بلكراري مفتف مبع مسنا بل شریف بب ا بروی صدری کے مجد دسمناه بعدوستان بوالظفرمی الدین اورنگ زبیب بِهَا در عالمگیر ما د شاه عازِی حفرت سیدی شاه کیم النه چشی و دوی مفر يشخ غلام لفش بند لكفنوك ورحفرت قاضى محتب التربها دى بي إينى الترتعال عنهم عين بعض لوگول نے این فوش افتقادی کے باعث شاہ ولی الشرصاحب محدِ شف د ہوئ کو بھی بار ہویں صدی کا مجدّد کہاہے مگرتھ رکیات علما و امملام کے مطابق ال کا شمار مجدد بن بن بني سب كيونك شاه صاحب موصوف كى يدائش سالاهمين اوروفات مسلمات بي بوني سبه توصاحب علم دففس بوسف كے باو تو دانفوں نے ماتوسی صدى كاآخر بإياور فرسى صدى كا عازيايا

بیق و با بول نے سیّداحد رائے بربل کی اوران کے مرید مولوی ایل دلوی کوبھی مجدو قرار دیا ہے - حالانک ونہا جانتی ہے کہ ان دو نول ہر مربدنے اعرُسلاح کے نام پرامت میں فتنہ وفراد کا زہم ہویا اور مسلائوں کے پرانے اسمئے ہی عقائد بگاڑ کران کو دباہیت کی طرف موڑ اسے ۔ تو مجلا یہ دونوں مجدّد کیسے ہو سکتے ہیں ۔ بھر ان با توں سے قطع نظارتے ہو مے گابل عوام یہ ہے کہ میّدا بمدر ائے بربلوگ کی میالش التابع بین ا در مغیل دملوی کی پیدانش ساقیا های اور دونوں کی موٹے مہمالے میں ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوا کہ سید احمد نے بار ہویں صدی کا زمانہی نہیں یا یا -اور مولوی سمعیل نے پایا تھی تواس طرح کہ وہ صرف سات برس سے بیچر تھے اس مقام پرمناسب معلوم ہو ناہیے کہ وہ بیوں کے جی مستند مولانا عبدالحی صاحب کھنوی ونگی محلیٰ كافيصاريهي سينا دباجا مح جناب فاضل كهنوى البيني مجموعة فناوى عبدالحي جلددوا صفحها۵ المي يستخ الاسلام بدر الدّين والم جلال الذّين سيوطى كى عبا رائيقل كرنے کے لعد تکھتے ہیں کہ

\_ از بن عبارات و اصح شد کرستد احمد مربلوی که و لادت شال ورسته بود ومريدشان مولوى معليل و بلوى وغيره درمصاوق حديث ان الله يبعث

دفانه الاستماعل رأس كل مائم سنمامن يجدد لها ديها.

واخل میشند ربعنی علمار اسلام کی، ان عبارتوب سے صاف صاف واضح ہوگیا کرسبداحمد بربلوی جن کی پیدائش ساستاه میں کھتی اور ان کے مربد مولوی استیال والوى وعره مديث شريف ان الله يبعث لهذا الاستماعلى رأس كل مائة سنة من يجدد لها أصر دينها - كمعدان مين واللنهين حسكاها صل يدميريد و نول حفات مجدونهين

تربوی صدی کے مجدوشاہ ولی السّرصاً حب محدّث وہلوی کے فرزند دلبند حفرت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوى متولد مثطاله هومتو في موساله مِي آب باربوب مدى كي خربي علم وصل زبدلوقوى مبن شهور وبارواطاف مقے ورتر ہویں صدی کے آغازیں آپ کے نفسل و کمال کاطوطی اور سے مبدوستان میں بولتا کھا آپ کی ساری عمر دینی خدر کے درس و تدریس افتار وتعنیف میں گذری سنیت کی ممایت اوربدندمبول کارد آپ کاخصوص کارنام سے -آپ کے اندر احقاق من وابطال باطل كاجذبه كوث كرمهرا كقاجس كانه نده نبوت آب كي منيم كتاب كخفه اتنا عشريه ب اس جليل القدر عظيم الثان كتاب بي آب في ولائل كي محقور وال

اور برا آبیا کی شمشیرول سے رافضی مذہب کی کھال او حیر کراس کی ٹم لول کا سرم اور گوشت کا فیمر بنا و یا ہے فاقعہ میں بناہ دے العلمین والصلوی و السادہ م علی سیسل الموسسلین والعالطیبین و صحب الطاهر بین ۔

### يودهوي صدى كاجليل لقدرمجذو

علما کے اسلام کے بیان کے فرمورہ اصول کے مطابق اگرا ہل حق موجودہ صد كى فضائ اسلام برنگاه ڈائيس توانييس مجدوبين كاا يك درختان وتاب اين نور اني شاعول سے بدعت وروت کی تاریاب دبز تہول کوچرتا ہوانظ آکے گا۔جس کی خِيْشْ نَا بِانْ سِيهِ ايك عالم چِيك ومك دما سبح ا وروه فخرروز گار مجدو ا عليحفر ث عظیم البرکت مولانا الحاج حافظ قارئ شاه مجدا حمد رضا بر ملوی سن حنفی قا د ری بركا نَى بَبُ إِس كِنْ كُداّ بِ كَي ولا دِن والتوال سِنا عِيم مِن اورات كا دصال ٢٥ صفر المظفر مسالي بين بواء آب في سفتير هوب صدى ١٨٨ سال د ومهدز بيس د ن یا با جس میں آپ کے علوم وفنو ل درس و تدریس ، تالیف ونصنیف وعظا و تقریر کاستیب ہ هند وستان سے عرب شریف تا کے بہنچا اور جو دہویں صدی کا نتالیس سال ایک مہینہ ٢٥ دن يا يا جس مي حمايت دين منهايت مفسد من احقاق حق وازباق بإطل اعانت سنت واماتتِ بدعت کے فرانفن مقبی کو کچھالیی خوبی اور کمال کے ساتھ آپ نے انجام ربا جوآب کے مظیم المرتب مجدد ہونے برشام عدل ہے۔ آپ بیرہ سال وسسُ مهينه كالمرجى بين فارغ التحقيل بوكئ اوراس دن سے فتو یٰ دینا شروع كرد بااور پر الملط عرض الف كا خرى حقبة كال جارى را وافيوس كراب كيبيت سفوى كى لقل زنی جاسکی مگر پیم بھی جاتقل ہوسکے وہ بڑی تقطیع ۲۰×۲۰ پر باراہ حبلہ ول میں تقريبًا كياره بزاص فات ير ميل بوك بن اس مجود فتوى كانام فتا وك رضوية

باس من آب في احكام بزرور ومراكل دميز كي تفعيل و تو منع اسى تحقيق كے سات ک ہے جواس کے نیمیں ناملے کی فقہی مُنائل کے لئے دلائل وہراہی کے انسار لگا ر ہے ہیں نفذ وکلام کے وہ معرکہ الآر امرائل جو اپنی پیحد کی سے با وی برسوں سے اكابرعلارك درميان المجيم بوكره على عظم ال كاجني تلا فيهدك سع -آب كى تعنیفات کاشمار بروایت حفرت بنبینهٔ منفت تکھنوی علاّلرحم ایک بنرادسے زیا دہ ہے۔ وئر مناخر كن مب امام جلال الدين سبوطي مجدو قران عابير عليار حرك بعدسي كمتعلق بہیں سے ناکیا کروہ کڑت تعنیفات میں الملےفیت کامقابل ہے جس وقت آپ کے درس وتدرس كا غلغا بلند ہوا توسهار نبورا ور داو ئند كے مدرسول كے تقبى جين دالله مدبت وفق ك تعليم حاصل كرنے كے سئے بريلى يتريف اللحفرت كى فدمت بس حافر بوك ورس كاه ونعوب كي طلبه البيل ويكه كريخت معجب من بوكي كيونك اعليحفرت اً رمه ملم ون کے اُناب فضل و کمال کے استاب تھے بیکن ویا لیا علمار سے تو بہ امبدی نہیں کدوہ اطلحفرت جیسے وہابیت کایر خیرا ڑانے والے کی علمی توبول کا سيده الفاظ بساس طرح اعراف كرت بول كران كطلبكو آب سعلم ما فسن كرف كاشوق بدا مو فينا مخددرس كاو رضويك طلبف اني حرت كا أطهار كرف يوك كنوا إعلال علول سے وربافت كباكراپ حفوات و يونبدا ورسهار نيور هيو ذكر برلي كيسے ا كن المول في كماكر بوصيح سي كر مدارس ولومند وعيره من الملحفرت ك مدح وثنا مہیں ہونی کین جب تھی وہانی علماء کے ورمیان اعلیفرت کا تذکرہ علی بڑتا ہے. توان كي عنگوكا درف أخرى بوتا ہے كم كچھى بومولانا مدرضا قلم كے بادشاہ م من منا رقام اعداد یا بجرنه توموا فق کو خردرت افزانش رتبی ہے اور نه مخالف کود م زدن كى منجائش بوتى بي أبس الليفات كائب ومنف م كرج بم لوكول كود لوبند و سهارنبورسے لھینے کربر کی لایا ۔

له ماخوداد مقاله علامر سبد طفرالدي بهاري عليرحمه باسبان ايرب المهارة وسل

مجدد وأعمر زم كاوي وباطل بي

حضور اللخفت رض الشرتعالى عزكى مقدس زندگى كارنامول برايان كاد الخالف سے صاف معلوم ہونا ہے كو فلا على الله جلاك في الله في الله فاص بندے كو الله وين كى تجديد وتبليغ اسلام كى تمايت ولعان منتيت كى حفاظت وصيانت ہى آپ كى زندگى تحق مقدس دين كى تجديد واحبار سنتيت كى حفاظت وصيانت ہى آپ كى زندگى تحق مقدس دين كى تجديد واحبار كے فرض منفسى كوآپ في من الله في كے ساتھ انجام ديا وہ آپ كى تعذيفا ت تقدير سے فال رحب آپ في سادى زندگى اسلام وسندت كے احباء و تجديد بر فربان كردى سے فال وم تدين مندون من ملول كاوندان مكن تو الله تعلى كے الله تو بندوں ميں ہيں جن كافيف ان سك تواب دنيا سے بدوہ فرمانے كے احباء و مناز وسلى الله تعلى كے الله وسلى الله وسلى دنيا سے بدوہ فرمانے كے احباء و من جلاك وصلى دنيا سے بدوہ فرمانے كے احباء و من جلاك وصلى دنيا سے بدوہ فرمانے كے احباء و من الله وسلى والله وسلى الله والله وسلى الله والله وسلى الله و

م ج دنیا میں مشکون کو گفار مرتدین اخرار اگراما ن نیاد کاکو کی ایک بھی الیا سخبور فرزنی میں کے رومی اعلیٰ فرت کی متعدد تعنیفات نہوں ۔ دہریے فلا مفرار برا مماجی مہوؤ نعبار کی مہنو کو موس قادیا تی نیچری دیا تی دیوبندئ ، ندوی کا مماجی معاجی کی وجوی کے دینوں بدند مہوں کی جس قدرفقہ گرار بال الفی کا دیوبندئ میلے کی وجوہ ہوں کے دینوں بدند مہوں کی جس قدرفقہ گرار بال میں کے مسلمات انہیں کے مسلمات انہیں کے گرامی کو درائیں کے دھولیں اڑا دیے میں کہ کا بین کا بین کرا بین کا بین کی مسلمات انہیں کے کرا میں میں کہ اس طرح تو کر کھوڑ کر ان کے دھولیں اڑا دیے میں کہ کا بین کی میں ماتا ۔

املیحفرت کا دخن اس صوبه اورشهرس سے جہاں مندؤوں کی تعداد ستا سی فی مدی اورمسلانوں کی تعداد تہو نی صدی سے اور آپ کا دولت خانز تہریل ٹریف کے محلسوداگران میں ہے۔ اس محلہ میں آپ کے اور آپ کے رشنہ داروں کے مکانوں کے علاوہ ایک مکان سیدمصا حب علی اور دومرامیاں منیر مشنی کا ہے اور باقی محلہ کے سارے مکان مہندو دل کے مطف اس لئے آپ نے مہنود کے ردمین کتا بیش مخریر فریائیں انہیں کتا ہوں میں النفسل الفاری قد بان البیش ہے ۔

ہندوں کے ایک تعلیم یا فتہ طبقہ نے جب دیکھاکہ مہندو برابرسلمان ہو ہے ہیں یا نفرانیت کے ایک تعلیم یا فتہ طبقہ نے جارے ہیں یا نفرانیت کے اگوا پیٹرت دیا نند سرتی نے اردیسما ج کے نام سے ایک مذہر ب جاری کیا اور مسلما نول پر ملمی دھونس جمانے کے لئے اسلامی تعلیمات کے خلاف اعراض کرنا مروع کیا اس لئے اعلیم فرت نے آریہ سماج کا بھی دونویا جس کا مموز کیفر کردار آریہ ہے .

آپ کے زبانہ سے پہلے ہی ہند وسٹنان بیں اسلائی سلطنت کومٹاکر انگر نرون نے اپنی حکومت فائم کر لی تھی انگر نیز اگر جہاعتقادًا وعملًا نرسے بیدین بیں لیکن کھر بھی رومن کیفولک ندم ب کے نام کیواہیں اور اسی مذہب کی اثنا عث میں طرح طرح کا جال کھیلا نے اور لا کھول رویتے تبلیغ میں خرچ کرکے بوگول کو نصافی بنانے کی کھر پورکوششش کرتے ہیں اس لئے اعلیم خرت نے ان کے رومیں تین کسٹ ہیں تھندف فرمائیں ۔

یہ بینوں فرنے لینی مہندو، آریہ سماجے اورنصاری غیرسلم ہیں جومسلال ہیں اورنساری غیرسلم ہیں جومسلال ہیں اورنہ این کے علاوہ وہ فرنے جو اپنے کومسلمال کہلا نے ہوئے جھے۔ ان کے رو وطرو پارطلیحنر کہلا نے ہوئے جھی اسلام کی جڑکا شنے ہیں لگے ہوئے محقے۔ ان کے رو وطرو پارطلیحنر نے خاص توجہ فریائی انہیں باطل ہرسٹت فرقو ک بیں ایک فرقہ نیچری ہے ۔ نیچری حفارت نے خاص توجہ فریائی انہیں باطل ہرسٹت فرقو ک بیں ایک فرقہ نیچری ہے ۔ نیچری حفارت نے خاص توجہ فریائی درنگ کرنے کی فریانہ کے ممایت وطرف داری کرنے کی

عه پاسبان مارچ وا پربل ۱۹۲۰ مرتاعه پاسبان واپربل ۱۹۹۳ و مستا عمه پاسبان مارچ واپربل ۱۹۴۳ و ستا

بدولت دنیوی فینیت میں بڑھے چڑھے اور مرجھ الوام بنے رہتے تھے ان لوگوں کے ملافوں کے در سلطنت برطانیہ کی خطرناک سازش کو کھر لور قوئن بہونیانے کے لئے ممالانوں کے دین وائیمان لوٹنے اور اسلائی نشانات مٹائے کی پورٹ کوشش کی اعلائے مرب یا کہ اور انگریزوں کی خطرناک سازشوں کو کیل کھند جب انگریزوں کے جرخواہ وہا بیر نے مشمس مثل کافقہ بر پاکرتے ہوئے باعلان کیا کہ حفور اقدیں میلی اللہ تعالی علیہ وہ مورت ابر اسم محفرت اور وغیرہ انبیار کو میل اسلامی محترب اور کھی محترب ابر اسم محفرت اور وغیرہ انبیار کو میل اللہ کے اسلامی محترب ابر اسم محفرت اور میں اور کھی محترب ابر اسم وغیرہ انبیار کو میل اللہ کان دیں کے باقی طبقوں ہیں اور کھی محترب اور می ابر اسم وغیرہ ابر ابہم وغیرہ انبیار کو میل اللہ قال اللہ کان کے دویں تعذیب المحل بالدھام دائیا سطالم تعالی اور جو ابہائے ترکی بہ ترکی سے بدفائی تو ایک میں سے بدفائی تو ایک میں سے بدفائی تو ایک میں میں میں اور جو ابہائے ترکی بہ ترکی سے بدفائی تو ایک میں میں میں تو ایک میں میں میں اور جو ابہائے ترکی بہ ترکی سے بدفائی تو ایک میں میں میں میں تعذیب میں تعذیب کی میں تعدیب میں تعدیب المیں میں میں میں میں میں اور جو ابہائے ترکی بہ ترکی سے بدفائی میں تعدیب تو ایک میں میں میں میں تعدیب میں میں تعدیب میں تعدیب میں تعدیب میں تعدیب میں تعدیب میں تعدیب میں میں تعدیب میں

جب انگریزوں کی شہ باکر مرزا غلام احمد فا دیا نی نے پہلے اپنے ام مہدی اور مسے ہونے کا علان کیا اور حفرات انبیار عظام کی مقد مسلے ہونے کا علان کیا اور حفرات انبیار عظام کی مقد منانوں میں گالیال دینا نثرو ع کیس تواعلی فنت نے اس کے رویس چھ کتابی نصنیف فرائیں۔ اور ایک ما بہنام بنام فہرالدّیان کی المرزد بھا دیا ہ جاری کیا۔

حب انگریزوں کے دنی خرخواہ و با کی دلو بندی عالموں نے مئل ختم نہوں کے انکارکیا اللہ سبق ح و فدوس کے جوٹ ہوئے کا انکارکیا اللہ سبق ح و فدوس کے جوٹ ہوئے ورست بنایا سبتہ عالم میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد کو کھی اکا جنم قرار دیا سرکار دوعالم مدنیتہ انعلم سلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی طرح کھی ایا ۔ اوز عُرقلد علیہ وسلم کے علم کی طرح کھی ایا ۔ اوز عُرقلد دیا بیول نے امام اعظم الو خید فروغ دو انکر اسلام کی تقلید دانیا عظم کو شرک و کھڑ کہا ۔ تو معلی فروس سے زیادہ کی بین تعالیہ خاتی اعلیم فروس سے زیادہ کی بین تعالیہ خاتی اعلیم فرائیں فرائیں اعلیم فرائیں اعلیم فرائیں اعلیم فرائیں اعلیم فرائیں اعلیم فرائیں اعلیم فرائیں فرائیں فرائیں فرائیں اعلیم فرائیں اعلیم فرائیں فرائیں فرائی فرائیں فرائیں فرائیں فرائیں فرائیں فرائی فرائیں فرائی فرائیں فرا

مه يابان ا بريل سلام ما عله يا سبان ايري سلام صلاعه يابان ابري ساك مسلم

جب فرق نففیلید نے شور وعل می یا اور اکھا ہو کر بر بلی آ کے اور مناظرہ چھڑاتو اعلیٰ فت میں اسلامی میں بار بلی سے عباک کھڑے ہوئے اسلامی میں کا سے عباک کھڑے ہوئے جب جس کا مفصل بیان فنچ نیروتزک مر نفنوی بیں چیپ چکا ہے۔ اس طرح جب روافض و فوا عرب کے فتوں نے مرافظ یا اعلیٰ فرت نے والی سرکونی فرمانی اور ایس کے در بیں میں کتابیں تھنیف فرمائیں .

۔۔۔۔ ندوہ کی تاریخ بیں سمن کا کا سال ایک فاص اہمیؤت رکھتا ہے اس سال صور ہوئی کے گورٹر د انگر پرلفٹرٹ ہے نے وارالعلوم کی و سیع عمارت کا سنگ بنیا در کھا اور (انگریزی) حکومت کی طرف سے ندوہ کو بھی مقا صدیکے سئے پارخ سور وید یا ہوارامدا دسکن شروع ہوئی ۔۔۔۔ مولوی شبل اعظم گڈری جوندوہ کے کرتا وحرتا ستے اکٹوں نے اس موقعہ

پرینی انتها کی خوش کا اظہار کرتے جوئے بیان دیاہیے کہ . پرینی انتہا کی خوش کا اظہار کرتے جوئے بیان دیاہیے کہ .

۔ ویہا ہی موقع تھاکہ ترکی ٹو بیاں اور ممامے دوش بدوش نظرا تے مجھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھاکہ مقدس علیاء عیمانی فرماندوا کے سامنے ولی شکر گذاری کے ساتھ ا دہ سے خم سکتے یہ بہلا ہی موقع تھاکہ شیورتی ایک ندیجی ورس گاہ کی سم اداکرنے میں برابر کے نزگیب سکتے۔ یہ بہلا ہی موقع بھاکہ ایک ندیجی ورکا ہ کامنگ بنیاد ایک غیرند برب (انگریزگورنر) کے باتھ سے دکھاجار ہاتھا۔ نوش یہ بہلائی موقع تھاکہ ایک ندیجی سقف کے بینچ نفرانی مسلمان شید سن بحنی و مالی رند ، زابد صوفی ، واعظ ، فرقہ او شاور کے کلاہ سب جع تھے۔ رشی ادر سی موند سے مولوی سبلی صاحب ندوہ کی تحریب کے ذرید ایک طرف اسلام وسند سے کی دوھے کی رسی ما جوار درسالہ ان دوہ بیں انگرزوں کی دوھے کی در سیا میں دوہ کی مرافع کی دوھے کی دوھے

• — بی مدت العربی انگریزگردنمنٹ کا بدخواہ نہیں رہا ہون میری تمینہ یکوششش رہی ہوئی میری تمینہ یکوششش رہی ہے اور یکوششش رہی ہے کہ مشرق ومغرب (ایشیا واور دپ) کے درمیان یکانگت بڑھ اور ہوں چناپنج ایک دوسرے کی طرف سے جو غلط فہمیال مدّت دراز سے جل آتی ہیں دور ہوں چناپنج اس پرمیری تمام تصنبیفات شاہد ہیں اس سے بڑھ کریکر مشہوں ہے رہا ہوار رسالی الندوۃ میں ایک تقل مضمون کے ذرایع بر نابت کیاکر مسلما نوں براگریری کومت

ک اطاعتُ ووفا وادیُ مذہبًا فرض ہے \_\_\_ تبلی نا رُ ص<u>۲۴۵</u>) . ندوہ کے اندرو نی حالات کا اندازہ کرنے کے لیے مولوی شبلی کے رفیق کار مِشرط

الوالكلام أزاد كابيان برِعظ فرلت بي.

سندوه العلمادكي جتماع سع مجهدوش علماد كي جوالت منكشف ہوئي كيون كمن علماد كي جوالت منكشف ہوئي كيون كمنتبين ندوه كي طرف سے ميرااليا ہى حن طن كفائ سے طبيعت كواورزياوه مايورئ اور طبق علماد كي طرف سے سخت وشنت بيدا ہوگئي من الفين ندوه د بال جو كچھ كہر ہے تھے اور كر ہے تھے ال كي نسبَتُ وفيال كاكر پروش فيال نبين ہي ليكن جولوگ ندوه كے لئے مركزم سے ال كي هي مجيبُ خالتُ نظراً تي عتى ۔ يونكر يا برئے جھر مہينے تك ال مركزم يول كو بالكل قريب سے ديھيتا د باراس لئے اندروني حالت

میں نے دیکھاکہ اسکل چالاک دنیا داروں کی ہی کاروائیان کی جارہی ہیں اور وہ تمام دسائل ہے در کی عمل میں لائے جانے ہیں جو اپنی کامیا بی کے لئے ایک شاطرے شاطرا ورعیار سے میت ارتجاء ئے کہا تھ ہیں شاطر سے شاطرا ورعیار سے میت ارتجاء ئے کہا تھ ہیں شامل کرنے کے لئے مرطرح کی عیاریاں کی جاتی تقییں میرے سامنے ایک واعظ نے ندو ہے کے ایک مرگرم آبخٹ سے مشورہ کیا کمجلس وعظ بیں کیونکر ان کواظم کار جوش وخروش کرنا چاہیے اور کیونکر آخر میں نالا و بکا در و نا دھونا) شروع کردیت الی جائے ہی جوش وخروش کرنا چاہیے اور کیونکر آخر میں نالا و بکا در و نا دھونا) شروع کردیت الی جائے ہی جو کہا ہے کہا گئی ۔ اور اس قدر آہ و مجاہوا کا نسل کردیں اس سے محلی میں بڑی رقت طاری موقل کی مور اس قدر آہ و مجاہوا کا نسل کردیں اس سے محلی میں بڑی کو کہا ہی موقع کی میں دور میں اس طبقے دیدوہ والوں) کی طرف سے وحشت بڑھی جاتی ہی جاتی ہی مقااور میرے دل میں اس طبقے دیدوہ والوں) کی طرف سے وحشت بڑھی جاتی ہی جاتی ہی مقااور میرے دل میں اس طبقے دیدوہ والوں) کی طرف سے وحشت بڑھی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہا تھی جاتی ہی کہا نی صوران میں اس طبقے دیدوہ والوں) کی طرف سے وحشت بڑھی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہے کہا نی صوران میں اس طبقے دیدوہ والوں) کی طرف سے وحشت بڑھی جاتی ہو تھی جو تھی جاتی ہو تھی ہو تھی ہو تھی جاتی ہو تھی جاتی ہو تھی جاتی ہو تھی ہو تھی جاتی ہو تھی ہو تھی

مفرت مولانا محد حمین الآبادی علار حمر من مولانا علاَّر عبدالتُلام حبلپوری علار حمث و در من مراس بی خالد حمث و در من امر علم اندوه کی خوبدول پر فرلفته به کراس بی شامل بو کے محقہ کیکن و باکی اور اس کی گرام بو کے کو برده کی نظرت ندوه کے نظرت ندوه کے بیرده کردیا تو بحفرات ندوه سے متنفر ہو کرائ سے بالک الگ ہوگئے ۔

سے بن جب ایس جفرت سے مدوہ ب بط مل الگان ہوگئے۔

ردیا تو بر حفرات ندوہ سے متنفر ہوکراس سے بالک الگان ہوگئے۔

تعدائے تعالیٰ عالم فرید فاضل وصید حفرت مولا نا قامنی عبدالو خبدر کمیں بلز ، محب
الرُسول ناہے الفحول حفرت مولا نا شاہ عبدالقادر مد الون استاذا لمی کمی عبدالغیوم
دوسی احمد محد تن سورتی بیلی جمیتی ، عالم جلیل فاضس مہیں حفرت مولا نا حکم عبدالغیوم
بدالونی ، عالم امجد فاضل ارشد حفرت مولا نا عبدالعمد حافظ بخاری سم سوانی کمین الشرالمسلول حفرت مولانا شاہ مہدایت رسول دامپوری سحم وی علیم ارحم و ارضوان
کی قبروں برقیا مت ناک اپنی رحمت کے بھول برساتا رہے کہ اقول الذکر نے اپنے
مال و و و لت اور باقی حفرات نے اپنے علم و اثر سے اعلیٰ عذت رضی الشرق الی عند کا
باتھ بنا یاجس سے ندوہ کافقہ عظیم مناتا ہے جس مدراس سے کرختم ہوگیا ۔۔۔ حفرت
مولانا مفتی ابوا لم کمین مؤرضیا م الدین کی جبیتی علائر جرا نبی تعدیٰ فیام فروری ہے
مولانا مفتی ابوا لم کمین مؤرضیا م الدین کی جبیتی علائر جرا نبی تعدیٰ فیام فروری ہے
مولانا مفتی ابوا لم کمین مؤرضیا م الدین کی جبیتی علائر جرا نبی تعدیٰ فیام فروری ہے
مولانا مفتی ابوا لم کمین می خواب الدین کی جبیتی علائر جرا نبی تعدیٰ فیام فروری ہو

ا المحالی کرام نے ندو ہے کے ردین کوئی بات اتھا نہ کھی۔ تحریری ردیں بھی کامل حقہ لیا۔ قریب دو ہو کے تاہیں اور رسا کے تعنیف فر اگر مفت تقسیم کئے ایک ہزار کے قرب است میں است کی جلسول کی رودا دیں طبع کرائے شہردرشہر پہنچائیں۔ معنارف کا اندازہ ایک لاکھر و رہی سے او پر تو شخص واحد او پر تو شخص واحد او پر تو شخص واحد این حفرت مولانا قاضی عبدالوجید علیار مرد سی بین خاص اینی واحد میں واحد اینی واحد این

جومها میمنی در طور برندولوں کی گراہی اور بدینی اور ان کے منعلق نٹر کی احکام پر مطلع

بوناچان وه اعلى عرت كامرت كرده فوى بالم فتادى العرمين برجف مدوة البين كو الماط فرائي جس إلى اكابر علمائي مكرومدية كرفي فنا وى بس .

جب کمحد فاسق اور الم منها وصوفی جموقی طرفیت کی آڈیے کر تربیت محدید پر حملے کرنے دیا ہے۔ کہ ایک کا اور شرایت کو طرفیت کا مخالف بنا نے لئے بناد کی صوفیوں کے چودھری میٹر جباد صاری نے اپنی کتاب "مرشد کو سعدہ تعظیم میں اعلان کر دیا کہ اپنی کتاب "مرشد کو سعدہ تعظیم میں اعلان کر دیا کہ اپنی کتاب کی تعالی المعرفیون کا تعلیم محمدہ فرایا ۔ آپ نے اپنی کتاب مقال العرفاء " میں قرآن وحدمیت واقوال علما دیا من سے تابت کیا کہ ۔

ورسے شرایعت امہل ہے اور طراقیت اس کی خرط سراییت مبنی ہے اور طرفیت اس سے شکا ہوا دریا طراقیت کی جدائی شریعت سے محال ووشوا ہے شرایعت ہی پرطراقیت کا دارمد ارسے شرایعت ہی اس کے سوا آدمی جوراہ جیا گا الشراف کی وہ راہ جی جس سے دصول الی الشراعی اس کے سوا آدمی جوراہ جیا گا الشراف کی کی راہ سے دور بڑے گا طراقیت اس راہ روشن کا سم اس کا اس سے جدا ہوا کی راہ سے دور بڑے گا طراقیت اس راہ روشن کا سم اس کا سم اس کے استاط کا محال و نامزا ہے طراقیت میں تو کی منتشف ہوتا ہے شرایعت مطہ ہی کے استاط کا صدقہ ہے جس حقیقت شہیں ہے دنی اور زند فی صدقہ ہے۔۔۔ وارمقال العنوان

اور الزبلة المؤلية التحديد سلجه التحديد لكوكرات أيات قرائيه واحاديث بويه نزاقوال الرست روش أنتاب كى طرح نوب الشكال كرديا كريمارى شراعت محريري فدا كم الله كريمارى شراح كاستجره جائز نهين مساملس كوكسي طرح كاستجره جائز نهين مساملس دال حفات كالبياك بحرز بن سورج كروهوم رتى ہے الريماك كوئى جز نهيں بنظام اس مبال بي ساده اوج عوام كوكوئى خرابي نظر نداتى بحدثى منكن اگر ذا ما فور و فكر سے كام ليا جائے كو واضح بوجائے كاكر سائمنس دا نواع كا با نظر بدين و مدم ب كى بنياد يرا كيا صرب كارى سے كيو كي جرب السمان كوئى في جزي نظر بدين و مدم ب كى بنياد يرا كيا صرب كارى سے كيو كي جرب السمان كوئى فن جزي

نهيں ہے تو توريت انجيل زيور والان اور ديگر صحائف نبيار کا سمان ہے نازل بوناهی نابت نه بوگا تو پهرساننس د اول کا په نظر سیدیم کریننے کامعنی بیم بوگاکه دین و مُدْمِيهِ كُو بِيُ حِبْرِنْهِ بِي اوْرَقُرْ الْمُحِيدُ أسما في كتاب ببي نيزندم باسلام المما بي وينتيب حالانكة فرأن مجيدا سماني كتاب اورندسب اسلام أسماني ومبسب ان حالات میں ضرورت تھی کر سامنس جدبد کے اس باطل نظریے کی تھی بہنے کئی کردئی جائے جِنائجِ اعْلِيحِفرت نے انچائنمشبرخار اُنسگاف ہے فلاسفہ یوروپ کی <sub>ا</sub>س مصنوعی محفیق کو موت کے گھا ہے انارو بااور انیکی تفنیف فو بمبین درر د ترکت زمین ، نزول ہیا ت فرقان کیکو ک زمین دی سمان میں سامنس د انوں ہی کے خودساختہ صول سے بایر نبوتن اورداد ن كفيالان فاسده كي دهجيال از بينهل كره هيم ياف الرسم ان مے نظیے کو باطل قار دیا اور کمانوں کے طمینان نے گئے آیات وا حادیث تابث کیاکہ اسمان کا وخود میں طور رہے ۔ وزر من و آسمان دونوں سائن ہیں اور جانداسورج وغيرة اركاسماك مين بريم بي اورم وفت ال كى حركت جاري بي . ا خرز ما زئینی م<sup>۳۳</sup> ایع<sup>د ، فها</sup> ه می علی برا دران اور ان کے مہنواول نے نہایت دوروشورے تریک خلافت کے نام رایک ایبا نوفناک فتذ کھڑاکیا جس نے مبل بد غرب بول بمنافقول ، فرندول اور کھلے کا فروں سب کو اپنے اندر سمیٹ لیااور من وباطل اسلام وكفر كاسار المتباز شادينا جا بأ \_\_\_\_ و اقديول عهد چند دنیا دا وغرف پرست بند دستان کے با دشاہ بننے کی طمع میں اٹھ کھرے روئے اور عام سلمانوں کا فرخ انبی جانب موڑنے کے لئے اپنی تحریک میں خلافت

عده علی براوران سے مراد موبوی مجرعلی صاحب جو سر و مولوی شوکت علی ماحب البیدران خلا صاحب البیدران خلا فلا فلست میران حفوات فی سیاست کے واناک سبلاب میں بہتے ہوئے شرک نوازی و شعائر زین کی بامالی میں کوئی کسراتھا ذرکھی تقان مراح کا مشرکا نہ افعال انجام دینے اور کفری اقوال ہوگئے خلافت کے نشذ میں اس قدم خمور کھے کومشرکا نہ افعال انجام دینے اور کفری اقوال ہوگئے

کامذہبی رنگ بھرائی و جسے مسلمان آنھیں بندگرکے ان کی تو بک میگئی کو بے اور بعض علماء اور منتا کے بھی مسلمان آنھیں بندگرے ان کی تو بلینہ ہو کرائ فتہ کا انساد ہوگئی مسنوعی خلافت کے بعد اس کے بیڈروں اور والولول فتہ کا انساد ہو گئے تو باب خلافت کو مشہوط کرنے کے بعد اس کے بیڈروں اور والولول نے ایسے اپنے فتنے بریا کئے جن کے بیائ سے قلم فاصرہ ان بان موشول برستوں نے ایس کھر کا بیٹ کے بیٹ کا میں بھوائ کی بیز ہی انسادی والین میں بھوکے کہی و باطل کی بیز ہی انسادی والین والین میں کھول کا فرول کے کہنے اور دینی نشا ناست کے منا نے بیں کھلے کا فرول کے کہنے اور دینی نشا ناست کے منا نے بیں کھلے کا فرول کے جن اس وقت صرف اعلی خفرت کی ایک ذات گرامی تھی جس نے ان فتہ گروں کا جم کرمقا بلہ کیا ان کے رو وطود مین اشتہار ات براشتہالات حس نے ان فتہ گروں کا جم کرمقا بلہ کیا ان کے رو وطود مین اشتہار ات براشتہالات حس نے ان فتہ گروں کا جم کرمقا بلہ کیا ان کے رو وطود مین اشتہار ات براشتہالات

ما ستید بی کھلے صفی کا۔ یس نرعی مدود کو پادکر یکے بھے لیکن ہر وایت جیم مولانا مستید خلام میں الدین صاحب نیبی مولانعالی نے کرم فرسا پاکہ ای دونوں کھا ہُوں کو اوا فرعر میں تو بھی نوٹ نے اپنی مرتبہ کتا ب محب کیا حاصل یہ ہے کہ مولانا موصوف نے اپنی مرتبہ کتا ب محب کا حاصل یہ ہے کہ مولانا موسوف میں ان حفرات کی تو بہا واقع فی میں سے مکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مولانا مختر علی جو بہر مرحوم کے مغان ہر دیا واقع فی میں ان مولانا میت نوب مادا بادی عالی ان ان مولانا میت نوب مرحوم کے مکان ہر د کی تشریف انتہام جبت اور تو ف آخرت سے بوشیا رکرنے کے لئے مولانا مرحوم کے مکان ہر د کی تشریف کے لئے اول نام حوم کے مکان ہر د کی تشریف کے ایک اول نام حوم میں مدرالا فاصل کی تبلیغ جن سے متاثر ہوئے اور حفرت کو گواہ ب اکر دریا۔ مولانا مرحوم حفرت صدر الا فاصل کی تبلیغ جن سے متاثر ہوئے اور حفرت کو گواہ ب اگر دریا۔ مولانا مولانا شوک ت علی مرح م نے بھی مراد آباد آگر حفرت صدر الا فاصل قدس مراق الدی کے دشت می پرشت پر تو بہ کی اور اپنی آخرت سنوار گ

اورحب ان دونوں کی توبہ کی اطلاط ایک عالم دین دے رہا ہے تواب دعمی یہ ہے کرمو لی تعالی ان کے ضلال ومعصیت کومعاف فر مائے سکین یہ لوگ اپنی تخریر و تقریر کا جوفتنہ است کے درمیان بھیلا گئے ڈیں اس کے خلاف مہما را احتجاج قیامت کی جمع تک مسے گا۔

شًا نَعْ فرمائهُ ان کی خلاف شرط بانوں کومنظرعام پر لاکرمسلما نوں کو اس ہو امناک فلنہ سے بھا یا بہانتاک کو ا خریس رسالہ مبارکہ المحسنة الموندنه في اللَّية المستعنه منا كع فرماكرووكم كادوده بإن كأبانى كر دكها بااور تليك دويسركي آفتاب كى طرح حى كو واضح إدر آشكاد كرديا ص کے بیتج میں بہت سے علمائے کرام تخریب خلافت سے بیزار ہو کر علبی وہ ہو گئے تحریک خلافت کے فننہ عظم ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ فرنگی محل مےمولاً ما مبدالبارى صاحب كمفنوى نے ابك كھلے غرسلم كوابنا امام دلينوامحف اس لئے سنا ر کھا تھا کہ وہ فیرسلم اپنی جالا کی سے نام مہاو تخریک خلافت کا حامی بنتا تھا۔ مولوی عدالبارى صاحب في خربك خلافت ك ممايت من جهال اوربهت مع كفريات تعضكا دبال ابغ مركبا تقاء وبي يعبى صاف تكه دبأ كميس في تواس غير لم ثبت پرشت کواین ارمنما بناکیا ہے ہی وہی مانتا ہوں جو پرکہتا ہے میراحال سرد کئے ال شعركے موافق ہے .

عربے کہ بآیات واحادیث گذشت رفتے ونثار مبت برستے کروے

الحدللِّد تعالیٰ کرحفرت مولانا مولوی عبدا لباری صاحب علیار حمینے اپنے ا قوالِ کفریہ سے تو بہ و بزاری کا اعلان کیا جس سے خلافت والوں کی علمی قوّت ونتوكت باكل جاتى رہى بال دِنياك لارتج بس بهت سے مطلب بِرسُتُ مسلما ن تحريك فلافيت سے يمين أب محرق ق توسب پروا فنج وكررہا. خلافت کمیٹی کے نیڈروٹ نے مسلانوں کا دبن وابیان ہر بادگرنے کے ساتھ

سائقاك كى دنياكوتهي نوب إهمي طره لوثا . مسر الوالكلام آزاد جو تخرك خلافتُ کے مرگرم دکن تھے ال کے داسنے بازو مولوی عبدالرزات ملیح آبادک اپی کتاب ذكراً ذار مُكْمَ مِن لَكِيةٍ بِين رَكِيةٍ بِينَ لَهِ

--فلانت تحریک سلط بن بندوستنان کے عرب سلاوں نے قابل فیر جد بنا ایران اور فی ایک میں میں اور استان کے عرب سلاوں نے قابل فیر جد بنا ایران اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا ہے شمار رو پیر فلافٹ فنڈ بیں دیا۔ پر دہ تین توانین نے نے زیور تک اتا ہے دید ہے (خلافٹ کمیٹی کے) خود لیڈروں کا اعراف کھا کہ چھیک لاکھر روپہ جمع ہوا ہے لیکن اس مالا مال فنڈ کا حشر کیا ہوا ؟ ایک فلیل رقم تو ترکول کو بھی با تی روپہ کو مردے کا مال سمے لیا گیا ۔ اس زمانے میں خود میں اپنی انکو سے دروی سے قوی روپہ سے دروی سے قوی روپہ ایک فرات پر اڑا رہے ہیں ''

توالەمذكورہ بالانے كبيرا صاف واضح كرديا كردنيا وازع ض پرسنت مولو يون اورليڈروں نے تر بک خلافت كا ڈھونگ محف وولت واقت ارحاص كرنے كے لئے رجا يا تقاران كو ترام وحلال كے فرق سے كو ئى مطلب نہ تھا۔

الغده من جهال بھی تسی بدیذ مہب بدوین نے سراکھایا وہیں اعلی فرت نے اس کا پُرغ ور سرکیل کر دھیا ہی کے دومیں کتابیں تعنیف فرما بھی اور مطبع اہل سنت محکّر سوداگران ہریل بیں چھپوا کرم ندوستان بھرکے اکا ہر منا محکم علماء اور رؤساء کے پائ شکست جب پال کرے روان کر دیا وراس طرح جما بیت وین میں اپنی پاک کرندگی اینا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ یسٹ دینی فرہ بی کا رتا ہے صاف مساف شہرا وت دے رہے ہیں کہ اعلیم فرت ایام احمد درضا موجودہ صدی کے عظیم المرتب محدد ہیں۔

العفن چرب زبان مخالفین جن کو دین و مذہب کے اندر سوئی کی لوک برابر مجی بھی بھیرت نہیں وہ اعلی فرت کر دین فدمات پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولین احمد رضاجی فابلیٹ وجامعیت کے عالم سکھا س کے بیش نظر سادا زماند اُن کی قدمبوسی کرتا اور اِن کو بینوا مانتا مگرا بھوں نے عمر جرسب کار دکر کے بی تقبولیت کو بڑا دھ کا بہنچا یا ۔ اِن اِنقاظوں نے قول میں وہی جھلک ہے کو بڑا دھ کا بہنچا یا ۔ اِن اِنقاظوں کے قول میں وہی جھلک ہے جو کفار مکر کے مطالبہ ین کھی جب حصور اقد من صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام میت

پرستوں کے خلاف آواز ملند فرمائی تومٹرکین عرب بلبلاً اسٹھ اور انھوں نے حصور علیہ العسلوۃ والسّلام سے گذارش کی کراگرا ہے ہمارے بتوں کو برا انہ کہاں توہم لوگ آپ کواپنا سروار مبلے کے لئے تیار ہیں اور بھر ہم سب مل کرائیٹ کے باس دولت کا بنیا رسال کا دیں سے آپ سب سے بڑھ کر مالدار ہوجا ئیں کا بنیا رسول الٹرصل الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبہ کو ٹھکرا دیا۔ توچو بھکا المیلی خوات کے المیلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم کے سیح نائی اور وار ن سی المیلی اللہ تولی کا عرب رواد ن سی اللہ من کی اور کسی کی مقبولیت کا تو ہو وہ دہ مسری ملامت کی کوئی پرواہ نہ کی اور لیف فبالنعالی آپ کی مقبولیت کا تو ہو وہ وہ صدی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کی اور افراد خات کے المیلی سی کا می در سینوا اور موجودہ صدی ملامت کا می در سینوا اور موجودہ صدی کی می در سینوں کی در آپ سے خلافت کا می در سینم کی سی آپ کے دشت حق برست برسیوت کی اور آپ سے خلافت و راجازت حاصل کی ۔

بعف تعقب پرست کیتے ہیں کہ اس قدر تحریر و تقریر ارسائل و اشہارات کا کو کی خاطر خوا ہ فائدہ نہ ہوا۔ نیکن یہ دن دو ہر میں چکتے سور ج کا انکار ہے حدیث شریف ہیں ہے۔ دو اللہ علی یہ لاہ دجلا واحد المحدید مشریف ہیں ہے۔ دو اللہ علی یہ لاہ دجلا واحد المحدید مشریف ہیں ہے۔ دو اللہ المحدید الشہر میں بھا بین نعید ب فیار سے اللہ المحدید الشہر میں کہ حکو مت سے ہم ہے ہے۔ اور بہال فی الدون تو اللہ المحول الشخاص نے اعلیم خوت کی تقریرون اور تحریرون سے ہزار دون و سے الدیمان مالم المحول الشخاص نے اعلیم خوت کی تقریرون اور تحریرون سے فائدہ المحال اللہ المحول الشخاص نے اعلیم خوت کی تقریرون اور تحریر وان سے فائدہ المحال اللہ کا محرات سے الم المحدید میں موات کے دو ہیں جو کو یات باک کرم تداور بدین اندھی کی کا ایک و خوت شرید کی حفرت شرید کی در بدین المحدید میں اللہ میں المحدید اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں المحدید اللہ میں ا

عسه جوابرالبحار شريف جلد ثالبت مسلم مطبوع مرعر

• \_\_\_\_\_ مجھ کو بھی حضورا علی فرت رضی اللہ تعالی عدکی مقدس کتاب تنہ ہوئیں بینہ کا حدث مقدس کتاب تنہ ہوئیں بینہ کا حدث عطامونی ورز میں تھی دیا ہوئی ورز میں تھی دیو بندیت کی تاریک کفری گھٹا و ل بین کھیٹس کر اسلام وسنبت کے آفتاب عالمتاب کے سیجے اصلی حقیقی فورسے بہت دورجا بڑا کھا ۔۔ • دیرجا بڑا کھا کے دیرجا بڑا کھا ۔۔ • دیرجا بڑا کھا ۔۔ • دیرجا بڑا کھا ۔۔ • دیرجا بڑا کھا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے دیرجا بڑا کھا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ ک

رکھاا دردشمنان اسلام کی ساری کوششوں پریانی پھر دیا۔
دنیا میں ایسے کم خلف دنی اطبع بہت ہیں خون کے حسب ونسب کا پہنہیں چاتا اور ہے جہائی کی ہائیں بحنا ہی اس کا شیوہ رہا کرتا ہے ایسے ہی وگوں میں بعض وہ حفرات ہیں جوا علی فیت کی دنی خدبات سے جل بھی کر گرب باب دیا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خال بر بلوی انگریز وں کے ایجنٹ تھے مالا بحاظ فوش کی تنہاوہ ذاست ہے جس نے اسپنے خدا داد علم فوشل کی بدولت بھال ہو سے بیاری و بیار مغزی اگریزوں کی خفید سازشوں کو بدولت بھال وہ سے مقرد کردہ لیڈردون کی خفید سازشوں کو ناکام بناویا اور انگریزوں کے مقرد کردہ لیڈردون کی مولولوں اور بیروں کا

عام چورا سے بر مجاندا معبور ایسلطنت برطانیہ کے جان نٹاروں اور و لی خروا ہون کواینے سیف فلم سے موت کے گھا شاتا را برنش گور بمزٹ سے سالانہ سات بنراردوسوروبید و طیفہ یا نے والے ایجزٹ کوکیفر کردارتاب بہنی یا نگر نری حکومت کُ حمایت بیں جہا و کا فتّو ک دینے و الے کی پھیلا کی جو لُ گرائنی اور بے دئی سے ر سول ہیں جن کی چا درعظمت انگریزی راج نیزدنیا کی برسلطنت کی آلا کا ری ك داغ و حصير نع بحده نعالى برطرح ياك دصاف سنم يمي وجرب كم الملحفرت کے مخالفول میں اہل قلم، ارباب تاریخ سب سیاست وال حفات بھی ہیں جیفول نے مذہبی عداوتِ کی بنا پر اعلیمفرت کوطرح طرحے کی گالبیاں وی ہیں تکیالیسی مبل برجرات نربوسكي كه وه الملحفرت كوانكرنزي صحومت كالبجنث الحدوبيا . مولوی عبدالرَّزان میلیخ آبا دی اپنی کتاب ذکرا زا د صنایس کیمقیم بی اوروه ( اعلیمفرت مولانا احمدرضا) خلافت تخر کباکے اور ہراس مخرکیب کے جانی دسمن کھے جوانگریزی راج کے خلاف ہو بے شک اعلی خارت خلافت تحرباب کے واقعی مرگرم مخالف مخ جس کی وجہ یہ ہے کر تر مایٹ فلافٹ مقدّ س اسلام کو ڈھاکرا س کی عَلَم کھوٹٹرک نعرانیت و ببودیت کی عمارت کھڑاکرنا چاسٹی تھی اوراسی طرح اعلیفرت برائن تحریب کے جانی دہمن فیجراسلام کالباس بین کر اسلام کی جر کھو کھکل بنانا چا ہٹی گئی اب رہامذہب کے نام برا کھائی ہوئی کئی گریک کو انگریزی راج کے موافق بنانا جبیاندوبول نے کیا یا مخالف ظامر کرنا جبیا خلافت مجیثی نے کیا تو یہاط سیارت پر شطر نج تھیلنے والوب کا داؤل ہواکرتا تھا اور مسیاست واتوں کے واؤل اور بیخ کو تعانیا تیمراس کی گهری کاٹ کرنایہ املیحفرت ہی جیسے مردمومن موليامِنَ الله كاكام نقا

ر بالملح آبا و ی کا و بی و بی بولی میں املیففرت کوانگریز می راج کا موافق کمینا

قویہ خلافت تر بیاب کی مخالفت کا پر انا بخار آبار نا ہے ورز انگریزی راج کی جیسی گری مخالفت اعلی خالفت کا پر انا بخار آبار نا ہے دلی خرخواہ ہی جان سکتے ہیں مناع آبادی جیسے طحی نظروا ہے آگر برطانیہ کے ہیاں نثار وں سے معلوم کریں نو وہ بنائیں گے کہ انگریزی سامرا ہے کا قوڑ اعلی خرت نے کیا ہے۔ برطانیہ کے دفاداروں کا سنگین پنج اعلی خفرت سے موٹوا ہے ہاں پر کہنا بالکل ورست اور حق بجائی ہے کہ لیڈران خلافت کے میٹو اسے علم مرسید احمد خال انگریزی راج کے کھسلم کھیلا و فادار سفے وہ انگریزی راج کے خلاف ہی تحریک کو کو ادا نکرتے کے گیر ہراس بولی کے جانی دشمن کھے جو انگریزی راج کے فراسا خلاف ہو جائی۔

ا مبلخفرت کے مخالفین ناریخ وال ال فلم حفرات کو علان عام ہے کرز بانی جمع خرج سے تو آب حفرات کو علان عام ہے کرز بانی جمع خرج سے تو آب موار ترار پائیں گے آگر آپ لوگوں میں فررائی بھی دم خم ہے نومفائلر پر آسے اور المبخفرت کو تاریخ وحفائق کے کانتے پر برنش گورنمنٹ کا وفاوار ہی تابت کر ذہبے آلام کار وایجزٹ نابت کرنا تو بہرت وورکی بات ہے تیکن بزندل بازی افر ام پردازئ

سے پر ہمنز کرنا شرط مرد انگی ہے ۔ ہم تو آج ہی کیے دیتے ہین کراللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اس مجدّد کو اسٹلام

ہم دو علی کے جو اللہ اور برطالوی جان نتاروں کی نکابیت کے لئے پیدا فریایا تھا وسنیٹ کی حفاظت اور برطالوی جان نتاروں کی نکابیت کے لئے پیدا فریایا تھا اعلیمفرت تواعلیمفرٹ آپ کے علاموں کا بھی دامن گور نمنٹ برطانیہ کی آلاکاری سے پاک

وصاف ہے ۔اگر دشمنان اسلام کے پاس اللیفھرٹ کے خلاف کو کی مسالہ ہوتا تواب نک کس دن کے لئے رکھ چھوڑتے

اَلَّالَعُنَدُّ اللَّهِ عَلَى النَّطَلَمِينَ ٥



# وتابت كابولناك فننظيم اوراسكا فلع فنع كرنے والے علمائے دین

يلح بخاري شريف جلد تاني صاف مين حفرت عبدالله بعرض الله رنعي لي عنهما سے روایت ہے کہ رسول التّرصلی التّرصلی اللّه نعا لی علیہ وسلم نے دہارگاہ اللّٰہ مِن شَانِين عِن كَا - " الله حمارك لن في شامنا الله مربارك لن في يبننا فالواوف بجدنا فالالاصمبارك سافي شامنا اللهم بارك نافيسننا قالوايارسول الله وفي غدينا فاظينه قال فى التالية هنا لي الزلام ل والفتن ودبها بطلع قرن الشبطان اے الٹر؛ تو ہماری خاط ہمارے ملک بمین بیٹ برکت عطافہ العاصرین تجلس ہیں سے کھ حفرات نے گذار ش کی (حفور) اور یہ و عاتقی کر دس کا ہے التُرتوبركت عطا فرما) - سمار المصلك (نخد) بن (مركاد مصطفي صلى التُرتع العادم الم سنے النا حفرات کی گذار من قبول نہ فرما لی اور پیچرد و بار ہ نتام ویمن کے لئے ، دعاکی اسے السّراق مماری خاطر ہمارے شام میں برکت وے - اے اللّ اِنوم ماری خاظ مهار مے مین میں مرکت دے ان حفرات نے ( تھر عرض کی یارسول النو ارو بہ تھی دعاکریں کر اے اللہ! توبرکت دیے) ہمارے نجد میں دحضوراقدس سرارجہ العلمین ملی الشرنغالی ملیسلمنے بار بارگذارش کے باو تجود مرز مین نجدکے لئے وعا زفر یا لی کیمونکہ الله تعالى كے عطافه موره علم غيب سے ضور كومعلوم تفاكه اسى منحوس سرز ماين سے

شبیطان کی جماعت بحے گی جودنیا میں فتنہ دفساد ببدنی و گراہی بھیلائے گی میرسسرکارنے دعمانکرنے کی وجبہ برِروشنی ڈالتے ہوئے ہمیسری بار فرمایا کہ و ہاں لیبی نجد ہیں زلزسلے اور نتننے سپیدا ہوں گے اور وہیں سے شبیطان کی جماعت بچلے گی (حدیث مذکور کے بالائے راوی نقل روایت میں امتیاط برتنے کے میش نظر کہتے ہیں کہ ) مبرے کمان ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ( دومر تنب سٹ م ولمین کے لئے دعی ر مزانیٔ اور) تمیسری بارکرسرزمین نجد کی نحوست آشکا راکرتے ہوئے) ارشاد مزمایا مناك الالادل والفنن وبيها كبطلع فن ن التيطان يعنى سرزمين نجے دیں زلز لے اور فتنے ہوں گے ۔ اور وہیں سے شیطان کی جماعت میں داہوگی هغبر غبيب على التدتعالى عليه وسلم كى يرخبر إره سوبرس كے بعدظ سرمونی اس كى تقفييل یوں سے کہ ساتا ہویں سلطان عبدالحریر خان غازی یادشاہ روم کے انتقال کے بعداس کے بھتیجے ملبم ٹالٹ نے بادست ہے ایم کوں کو نظریند کر دیا اور خود زبر دسستی سے بادست ہ بن بیٹھا۔ بھراقت دار کے نشر میں اس نے بہت سے پاشاؤ آفیسروں اورکٹیر فوجیوں کو غفلت کی حالت میں قتل کرا دیا کر کہیں یا لوگ باد شاہ کی اولاد کی ممايت وطرفدارى بس كور عن برجائي مزير برآك رعايا بريمى ظلم ستم كآرا جيلا باسليم الت كى اس تباه کن روش نے ٹر کی سلطنت کی جوکس ہلا دیں جس کے نتیجے میں مانخت بحومتیں اور زیرا پڑر صویے خودمختار ہوگئے ۔ ترکی حکومت کا رعب و دید بہ جاتار ہا۔ برطرت طوالف الملوکی تشروع ہوتی جس کے ساتھ کچھ شورہ لیشت منیا دی اکٹھا ہو گئے اس کوبھی حکومت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے كا حوصلى بيا بوگيا جنا نجرتزكى حكومت كى كمزورى و بنظمى كود كي كروبدالوباب نجدى في مى سلطنت حاصل مرنے کی جرات پریا کی پرعبدالو ہاب نجدی بڑا ہوسٹیا رنہایت چالاگ دمی تھااس کے باب داداصوبر نجدي عالم اوربير برون كى وجرس مبينواا ورمقتدا شمار كيّ عباتے تھے عبدالوباب نجدى ف اینے خاندانی افرات اور بری مردی سے جرور فائدہ اٹھا یا جب اس نے اپنے ہمنوا وال کی ایک

كنيز جماعت تياركر لى توجعه كدون ايك جلسة عام كيال مين تقرير كرتے بهوئے بيان كيا كاب تركى حکومت مردیمیادن بچی ہے مشرعی احکام جاری کرنیکے لئے کسی بادشاہ کا ہوناصروری ہے۔ لہذاتم لوگ کسی کواپنا بادشاہ بنا او تاکہ احکام شرعیہ نافذ کیا جا سکے حاصرین نے کہا کآپ سے بہر کون سبے جس کو بادشاه منتخب كياجائ يورو عبدالوباب في اين بادشام أكا علان كرديا. اور سب سے بیوت کے کر امیرا لمومنین بن گیا۔ اور قصبہ ورعیر الکورا حدیا نی قرار دسکر ا بنی او لا دو افارب کو مختلف شهرول میں حاکم مقرر کیا۔ اس نے اپنی خفید اسکیم کو كامياب بنانے كے لئے نماز ، روزه كاخوب پرچاركرايا كيرسلطنت كانتظام السينے حواربوں کے سپر د کر کے خود ایک نے ند بہب کاسٹنگ بنیا در کھا جس کا نام ش د بالى ندب بني اس نئے ندب كى اللاعث كے لئے اس نے كھ مسلط خارجيون كَ بِكُومِ عَزْلِكَ بِكُوخِيالاتُ ملحد بن ظاہر یہ کے لے كر اور چکوعفائد اپنے دل سے گڑھ كرايك كتاب بنا لى عبد الوباب كم فيوت لرك محدّ في ال كتاب بن اين مفهموك برُصاكراس كتاب كا نام كتاب التوحيد ركها حس بس اعلان كياكي نمسام جہا ن کے مسلمان خاص طور پر مکہ مدیر والے کا فرومشرک ہیں البذاان کو قتل کر نا ا ن کے مالوں کو لوٹ لینا واجب ہے \_\_\_\_ کیپراس کتاب کے چند نسخ بڑے بڑے نہروں میں مھیے گئے۔ حاکمان شہرنے کناب کے مفہون سے عوام کو آگاہ کیا ۔بس کھرکیا تھامسل نوں کا مال اوٹنے کے لئے تنام وہا بیوں کے مَهُ مِينَ إِنْ عِرِامًا جِنَائِ نَعْ مُعِيدًا لُوهَا بُ مِنْ عَبِدِي كَاجِيلًا سُورِ مِنْ الْمُعَلِّم وَمُطَالِق المنظم بين البيغ وبأبي د اكور كوك كرطائف شريف مكو شريف مديد شريف برحماراً وربوگيا ميرنواك ظالم و با بول في چنگيزخاك تا تاري كارول داكرت ہوئے ملانوں کے ماک دمنا ع کو بے در اپنے نوٹا۔ مرد و ک عور توں اور بچوں کو شمید کرکے ترمین شریفین کی مقدمیس سرزین رنگیں کردی علما کے ا بل مُندَّت اور سا دات كرام كو توحيُّن جِن كُوتْل كِيًا \_ طالف شريف بن مسجد عبالِيرُ بن عبَّاس (مِنى اللَّه تعالى عنهما) كو دُ هاكر زمين سے برابر كر دَبا . حرمين شريفين

سے فار**ۓ ہور عراق پڑھ**ی دھا وابول دیا اور اس طرح لوٹ مار ہمل و غارت کر کے عرب شریف پر اپنی ظالمانہ حکومتُ قائم کر لی ا در بیچ کچھے مسلما نو *ل کو کا فروم تد قرار وے کر*ان پر ظلم وستم سے پیما ٹر تو ڈتے رہے ۔۔۔

مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا دا المرا مرا دا المرا ا

یمی صدر دیوسند مولوی شین احمد صاحب دوسری جگر کھنے ہیں کہ۔

• — محد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتنام
مسلمانان دیار مشرک و کا فریش اوران سے تنل و قتال کرناان کے اموال کوال
سے جیسی البنا حلال اور جائز ملکہ و اجب ہے ۔۔۔ (الشہاب اٹ قتب صفی اہ)
یہی مولوی حسین احمد تیسری جگر کھتے ہیں کہ ۔

میسی می نان نور وحفرت رائد علی صاحبهاالصلاوی والتلامی وابد نهایت گتاخی کمات استعمال رقع بی اور این آب کو

ممانل ذات مرورکائنات خیال کرتے این اور نہایت کھوڑی ہی نفیدات زمانہ تبلغ کی مانتے ہیں۔ اور اپنی شقا و جلی وضعف اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہم عالم کو برانت کرکے راہ پر لار ہے ہیں ان کا خیال ہے کہ رسول عبول علیائٹلام کا کوئی حقائ ہم پر نہیں اور نہ کوئی اصان اور فائدہ ان کی ذات باک سے بعد و فات ہم اور آسی وجہ سے توسل و عابس آپ کی ذات باک سے بعد و فات نا جانز کہتے ہیں۔ ان کے دواہو کے برو سی کا مقولہ ہے۔ معا ذالتہ معا ذالتہ نقل گفر کفر نہ با متد کہ ہم ارے ہوئی کا لائھی و اس میں میں اور ذات فیز عالم سے ہم کوزیارہ نفع دینے والی ہے ہم اسس سے کے کوئی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں میں ایک میں اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کا میں کہ میں اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فیز عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے تو یکھی نہیں کر سکتے سے سے تو یکھی ہوئی دیا ہم سے سے استہاب اللہ قربی میں اس کی میں کر سکتے ہوئی ہوئی دیا ہم سے سے استہاب الٹا قربی صلی کے سکتا کے سکتا کی میں کر سکتا ہوئی کوئی کر سکتا ہوئی کر

پیروب سلطان سیم اور مصطفر را بع کے قتل ہوجائے کے بعد سلطان محمود فازی ترکی کا با دفناہ ہواتواس نے اپنی حکمت کی اور بہدار مغزی سے ترکی سلطنت کی مردہ رگوں میں روم کھوناک راسے طاقتور بنایا اور مرمر کے والی محمولی پاشا کے پاس نجدی وہا بول برجہا دکرنے کے لئے نتاہی فرمان بھیجا محمد علی پانتا نے ابراہیم پانتا کو اسلامی لشاکا افسر بناکر عرب میں بھیجا جس نے وہا بیوں کے لئے کو ابراہیم پانتاکو اسلامی لشاک کا افسر بناکر عرب میں بھیجا جس نے وہا بیوں کے لئے کو لئے کہا اللہ میں ان کی نام نہاد حکومت کا خاتہ کر دیا ملاک نتام سے حلیل الشان فاصل علائد مید محمد میں معامد بین علائے تین کہا ہے۔ انسان فاصل علائد مید محمد بین معامد بین علائے تین کہا ہے۔ انسان فاصل علائد مید محمد بین معامد ب

كساوقع فتتماننا فحاتباع عبدالوهابالذين

خرجوا من غبل وتغلبوا على لحرمين وكانواينته لون مذهب الحنابلة لكنه مراعتقل والنهم المسلمون وان من خالف اعتقاده ممشكون فاستباحوابان الشيقتل اهل السنة وتل علمائهم حتى كسرالله تعالى شوكتهم وحرب بلاد هم ونطفرهم عساكرالسلمين عام تلث و تلتبن و مائمان و الفعد

یی جیماکہ ہمارے زبانے میں وہا بی نجدسے نکلے اور مکو شراف مدینہ شراف برزبرد رسی قبضہ کرنیا یا لوگ اپنے کو صنبی کہلاتے سے نیکن ان کا عقیدہ برکھا کہ مرف وہی مسلمان ہیں اور جو مسلمان وہا بی عقیدہ کے زبول وہ کا فرومشیک ہیں یہی وجہ ہے کہ اعفول نے مسلمانوں اور علما کے اسلام کے قتل کو جا مزواد دیا ہمال تک کا اللہ تعالی نے ان کا زور آوڑ اال کے شہروں کو ویر الن کر دیا اور ان پرمسلمانوں کے لشکر کو مسلمانی مسلمانی میں فتح دی۔

## ضروري إطلاع

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

بی نے بخدی و با بول کے تاریخی و اقعات حفرت مولا نافضل رسول عثما فی بالیو رصی الله تعالی عندی کتاب مسبف الجنمال سے افذکئے ہیں۔ حفرت مولا نا بدالونی علیالرجر کا موم ۱۲ مجا مطابق شکرا ہیں وصال ہوگیالدکاوات ہے کروائس برطانیہ اور زار وس کی متحدہ طاقت نے جب ترکی سلطنت کامقا بلرکے اس کو بحر ہے ترکی سلطنت کامقا بلرکے اس کو بحر ہے ترکی شکر سے کروالا اور شائے ہو مطابق مسل کی اور واس کے بعد حرمین مزیقین کاکوئی محافظ کے بعد حرمین مزیقین کاکوئی محافظ نارہ کی اس خوا مال و بھے کرچر دو بارہ بحد کا بھریا یا انگریزوں کی شریا کرمد بین نرطام کے بہاڑ توڑے ماہنا کہ مرمدان و رہوا اور جاج ویزید کی یا دگار بن کر حرمین پرطام کے بہاڑ توڑے ماہنا کہ مرصوان لا ہور بابت جو لائی مسل کا ویک مدین مرصوان لا ہور بابت جو لائی مسال کا میں ہے کہ۔

عه الاحظم والنورص المصنفي حفرت ولاناسبد سليمان المرف بهاري على الرحم

• \_\_\_\_اسى سال ١٩٢٥ مري أي فتن عظيم رونما بواامير ابن سودوالی نجدنے انگریزوں کے ایمار پر مملکت حجاز پروزج کشسی کردی . شریف حسین بادسشاه مجازی ج بی تو بی بعض سیاسی وجوه کی بنار پرسلطنت بيلانبه كا جگار موگيا نغياداس لتے دانگريزوں نے والي غجيد كو سیاس جور تور اور مالی وفرجی امدا دوا عانت کے ذریعہ عجاز پر مملے کرنے کی ترغیب دی نید بول نے مقوالے ہی وصر میں چند مختصر الزائبول کے بعد سلطنت حجاز مر قبفه كركبا بشرلف صبان كرفتار مواا ورايخريزول فياسكو جزيرة قرمن مي يعاكر نفر بدكرد بااور كجه عرصك بعداسى مقام يراس كانتقال موكيا آس كے بعداس كا بنياً شريف على چندروزك كئے تحنت حجاز مر بليفا بسكن جلد سي اس كوابن سعود ك بالمقول مكست كها في برك وروه مي بالله خرفرار برمجور موا خديو سف حرين الفين يرقبفذكرابا اورساوات ونزفار علما مملحا ركمتل سع باعفد سنكف كي بعد حرمتين تْرِينِين كَ. مَانْدِم بْرَك هُ وَمُقَابِرُ وَمَسَاجِل كُومُنْهِدم كُرَاد بِالْحِبْت المعلُّ اورجنت البقيع كم تمام تبع مسماركرد يا يحف مكم معنامًا كم إفار مقد من مولود النبي صلى الشرتعالى علبه وسلم - "مولد فاطر رضى الشرتعال عنها اوراسي قسم كرد يج تفا ا ب مطهره كو بالكل يا مال كراديا . مسجد جن مسجد يوفييس مسجد نور وغيره كومبهم كرا دبايتى كررومنرمطيره وسول الشركل الشرتعالى طيوكم كوهبي كران كارا وه كباسه



### شاه محصول لیرمی در ایرای مولانا شافضل حق خیرآبادی مولانا شافضل حق خیرآبادی

ب مندوستان من وم بى ندم ب كميلنه كاوا قد جديباكه صاحب سيف الجبّار مولانا شاہ فقسل رسول بدابونی نے انکھا یوں سے کر مو لو سامیل وطوی کی مرشت اور مراج مِنْ فَلْنَهُ وَفُما وِ كُوتْ كُرْ عَبِرا مِواعْقامْدُ مِنْ الورمِينُ ال كَاطبيعت كو پابندى بالکل گوارا زھتی مولوی معیل کی ندمبی آزا دی سے ان کے بزرگوارنالان رہتے منے میں وجہ ہے کہ حفرت مولانا نثاہ عبدالعزیز محدث وہوی علیار حمرنے آئر عرمي ابنى جائدا و ومال البغ نواسول اور حرم و غره كوب كرك قالف كرا ديا ليكن الني بحقيم مولوى الميل كوائبي ملكيت مين سے كچه كھی نہيں دیا مولوي المبلل كامراج بيت بدعت إلى ندعقا جنا ني جب مدين عبد الوباب نجدى ك كتاب التوميد نگاہ سے گزری بزارجان سے اس کی تازہ بدعتوں پر فریفہ موکر انفول نے وہا بہت قبول كرك اورار دوزبا منين كماب لتوجيز كاترجم كرك اسى تثرح لوه والي جس كا نام المفول نے تقویته الایمان رکھا ، حفرت شاہ عبالعزیز علاار حمرک زندگی میں تومولوی اسمنیل کھ دیے رہنے تھے لیکن حفرت شاہ صاحب کا دصال فرما ناتھا کرمو لوی سمعیل بالكل خود سرم و كنه و اوردين كه اندر فسا و كم بين جسم جارى كئه ابك فته واوُد ظاهرى واللكم أكري تقليدائم كوحرام اورمجتهدين كرام كوفاسق عفرايا دوسرا فلته انی کتاب صراط مستبقیم کے ذراید مھیلایا حس میں انفول نے اپنے ال ترص میر سبد احمدرا سے بربو ک کے نبی ہونے کا راگ الایا ہے ملک گری کا حب سود اسمآیا کو

مكول سے اڑا كى كا علاك كركے استے برستيا حمدكوا مبرالمونين قرار ديا كھوڑ اسااقتال مل جانے پرستید احمدے نام کے ساعد متی الشرعليہ وسلم كالفظ جوڑ و يا تيسرا فلت وبابيت كابرياكيا انبي مخرر وتقريرك ذريعه وبإلى ندمث كى اخناعت كرك موام الناس كو برى طرح كمراه كيا - وبأبيت كازور مره حانے سے برطف حضرات أبيار واوليا ر ك تحفيرا دراً مّت مرورك تحفير بون و من تعرير تو حضت شاه عبدالعزيز مُخذَّتْ وبلوى کے بھینے اور نناگرومولا ناشاہ محضوص السرتحدیث دلوی اورمولیناشاہ ممتد مویی دلوی جومولانا شاہ رفیع الدین کے صاحز ادمے اور شاہ ولی المٹر محدث وہلوی کے یوتے اور فود مولو کامعیل و بوی کے جازا دعما کی تھا تھ کھڑے ہوئے اورمولوی المعبل دراوی کے عقائد باطلہ اور ان کی ورابیت فاسدہ کا ڈٹ کرمقا بارکیا مولوی المعیل کے رومیں فتا دی اور رسالے مرتب سکتے جن میں مولوی معیل کو ا ن کے عقائد باطلاكے باعِت كراه اور كافر قرار دبا ورحق أشكار اكرف بي رشيَّ فائدا في كاكوني یا س و لحاظ زکیا ۔ حضرت مولا ناشاہ مخصوص اللہ محدِّث دیلوی نے خاص تقویت الا بمان کے رویس معید الابمان مکھ کرواضح کردیا کہ مولانا شاہ عبدالعزیر محدث د بلوى كاعلمي وسي همراناه ما ببت نيز تفويت الايميان سيمتنفر وبزارسيم. و ابرت کے ابطال اور مولوی المعیل کے رومیں سب سے بڑھ قراھ کرمعہ شاہ عبد العزیز محدّف و بلوئ علار جدے شاگردوں نے لیا شہنشاہ اللم طق وکلام مولانا شاه مل حق فاروقی نیرا با دی جو حضرت شاه عبد العزیز علالر مرک ار شد تلامده بن سفة آب في فصوص طور برعقائد وبابيه كي رهجيال الرائي بي .

جى زيانے بين مُلاآمعيل ديلوى كى كتاب تفوية الايميّان بين بيان كُرُوكُ عقائد ديا به كا دېلى بين چرچا كھيلاتو ايات خص في مئد شفاعتُ سِيْسَعلق تقويميُّ الايميان كى پورى عبارت نقل كركے استفتار مرتب كياجن بين اس نے مندر م

عه طاحظ مومحفرجها لكرجمة أول متلامعتفر مولينا سبد شاها بومحد اشرف بين كجبوجوى على الرحم

ذيل تمين سوال قائم كئے.

ا بيملا المعيل وبلوى كاشفاعت سيمتعلق يكلام فق ب يا باطل ٩ ٢ بد مُلِكَ و يولوى كاب كلام مركار مصطفى ملى التُدنَّعا لَى عليه وسلم كى شاك عالى میں ا بانت و کستاحی ہے یا نہیں و

س : اگرملائے وہلوی کا یکلام نی اکرم سرکار اولین وافرین صلی اللہ تعالی عليرو الم كي منقيص شاك اور تو بين يرتمل بي تو قائل داسميل وبلوى كا شراعا

كيا حكم سے اور وہ وين وملت كا عتبار سے كون سے ؟

عير تقتى في استفتا رئيس علما كابل سنت وارشد تلامدة فاندان عزيري حضرت مولانا شاقصل حق فاروقى خرابا دى علارهم والضواك كي ضدمت مين مين كيا حفرت في استفتار مذكور كي جواب مين اليا حليل الثان كتاب بنام تعقيق الفتوى في ابطال الطغوى تسنيف فرمائى اوربرسوال كا فوب مرح ولبطكيساقة واب تحرير فرمايا - اوراً فرمين وبابيول ويوبند لو الله اليرييل ند داول مود و د اول كرمنيو المع كبرمالا معيل دياوى كوكافر مندب دين وا دیتے ہوئے ۱۸۲۵ مطال المبارک بم ۱۲ اح مطابق ۵مئی ۱۸۲۵ میبوی کویا فتوى صاوركياكه

قائل این کلام للطایک زروئے شرح مہین بلاشر کا فروسیدیں مست برگزمومی و سلنميت وحكم اوشرفاقتل وتنحفراست - تحقيق الفنؤك مظبوعدلا بورياكتاك صاي تعنی اسس مے جودہ کلام کا قائل المعیل وطوئ مٹرلیئت عرار کے نز دیا بے شرکا فرد مرتد ہے برگز مومن اور سلمان نہیں اوراس کے بارے میں سرعی ملم بیہے کہ اس کی گرون

ماردى جائے اوراسے كافر فرار ديا جائے۔

عجریفوی علما محاسلام ومفتبان کرام کے سامنے بیش ہواد کی کے مندرجر ذيل علما رمتام برنے تحقیق الفنوی کی حقایت برمبر تصدای نبت کی اور ملاآمیل دہلوی کے کافرو مرتد ہونے کی توثیق فرمائی ۔

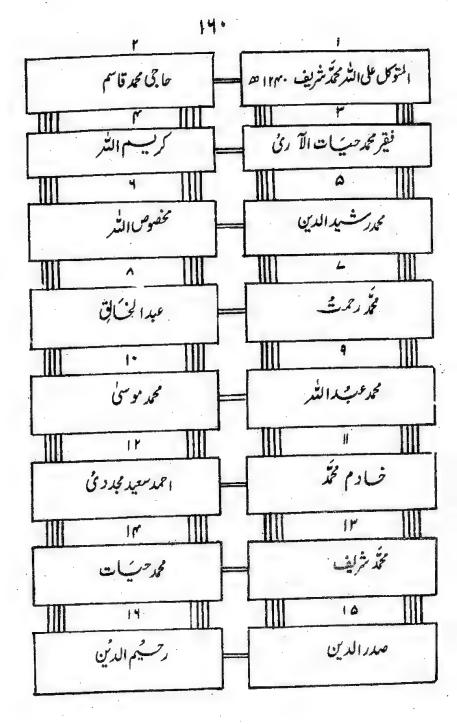

ستاتا ملت ونظرت ما فيهمن دعاوو وجوهها فيظر الانساف من غيرالعناد والاعتساف وجد تُلاحقالا ياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه في مت عليه .

جبُ بِس نے اس کتاب کے دعاوی اور ان کے دلائل پر عور کیا اور عناو ونعقُّب سے ہٹ کر نظر انصاف سے انہیں دکھیا تو اسے الیاحق پایاجس کے اردگرد باطل کاگرز نہیں : تب ہیں نے اسس پر مہر تفید لتی نبرے کردی۔

مجبوب على

#### مولانامنورالدين دبلوي إ

مولانامورالدین متونی سیناه مطابق سین این ادبین کے صاحبرادے اور مولانا خوالدین می کے نانا کھے آپ نے ابتدائی نغسلیم مسلمار لا مہور سے حاصل کی کھرد بلی جہنچ اور حفرت شاہ عبدالعزیز علار حمد کی خدمت بین حاصر ہو کوعُ لوم دبینے کی کھرد بلی جہنچ اور شاہ عالم نانی دبینے کی کھرد کی خدمت بین آپ کے علم وفق کا کا شہرہ دور دور نگ بہنچ اور شاہ عالم نانی کے دور یحکومت بین آپ کومغلی سلطنت کا رکن المدرسین بنا با گیا آپ می گوئی کی اس منزل پر فائر کھے کومغلی سلطنت کا رکن المدرسین بنا با گیا آپ می گوئی بین حائل میں منزل پر فائر کھے کومغلی میں دور بدبہ بھی آپ کی حق گوئی بین حائل میں منزل پر فائر کے اور و با بیوں کے عظیم مینجوا مطرابوالکلام آزاد کی زبان کے ساختا آزاد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ۔

(١) : - مولانا المعلى شهيدك ساته الكاجوشديد اختلاف بلكه فالفت بولى

اس کی بابت جورا کے بھی فائم کی جائے تاہم اس کا مقبل سے دکھا ناضروری ہے جس سے مولا نامنور الدِّین کا اپنے عقائد میں تفلّہ جس بات کو وہ حق سمھتے تھے اس کے احقاق میں سرگر می اورجے باطل سمجھتے تھتے اس کے روّ و ازالے میں ان تھاک ہو تن ظاہر ہو تی ہے ۔ مولا ناآمعیل شہید مولا نامنور الدّین کے ہم در ٹ تنے۔ بناہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعدجب انتفول نے تقویتہ الابیان اور حلام العینین تھی اور ان کے اس مسلائے کا ملک میں چرجا ہوا توہمت م علمار ہیں ہجیا گ پڑگئی۔ ان کے روبیں سب سے زیا دہ وہ سرگرمی بلکہ ہر سربراہی مولاین ور الدین نے ركهاني متعدد كتابين تهبن اور مهم المسلط والامتهورمُبا ُحدّ جاتع مسجد مين كيا تنام علما سے مندسے فتو ک مرتب کرا یا۔ مجرحر بین سے فتوی منگوایا۔ ان کی دمولیا منورالڈین کی بخریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا المبعل إ دران کے رفیق اور شاہ (عبد العزیز) صاحب کے دایا دمولانا عبد الحی کوہبت کے فہماکش کی اور سرط ح سمجھا یا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث ور دہیں سے گرم ہوئے اورجامع مسجد دلي كالشهرة آفاق مناظره ترتبب دياحبن بين ايك طرف مولانا أسم بيبل ا در دولانا عبدالی تھے۔ا ورووسری طرف مولانا منورالدبُن اُ ورتمام علمار دلِی \_ (آزاد کی کیانی صدی)

يهى مطرالوالكلام آزاد دومرى حبيك بيان كرتي بيل كه.

(۲) —— (مولانامنورالدین کی) ایک کتاب مجموعی طور برتقویة الایمان جلاً العین اور یک رویس بیان جلاً العین اور یک رویس بیاس بین تقویته الایمان کے بیس مسئلے ما جبله المنذاع منتخب کئے ہیں ور محمر س بالوں بیٹ ان کار دکیا ہے ۔ ایک رسالہ اس باب ہیں ہے کہ مولانا المعیل شہید کے عقائد کار دخود ان ہی کے خاندان اور

اساتذہ کی کتب سے کیا جائے چنا بنجاس میں ہرمئلے کے رومین شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ اشاہ عبد القا در اور شاہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نزد کی ن رد کئیا ہے ۔۔۔۔ ، (آزاد کی کہانی د مدہ)

ان دو نول حوالول سے و اصح ہوگیا کہ مولا نامنورالڈین و ہوی علیہ الرحمہُ مولوی المعیل کے ہم سبق کھے جب مولوی اسمعیل کاکتاب تقوید الا بہان اور علا، العینین کے ذریعہ مولو تی اللہ و طوی کی دیا بیت کا جرچا ہوا تو مولا نا منو رالدین ساحب نے پہلے مولو کا انسال اور ان کے ساتھتی مولوی عبد الحی کو سرطرے محجایا و إبرت كِي گُرا بي اور خرا بي سے اگاہ كيا ۔ ليكن جب مولو ي اقبل وغرہ نے وفوت می قبول زکی اور و بابیت کی تبلیغ و انتا عت برجے رہ کئے تب مولا نا منورالدین کی سربرای میسنیت کی حمایت کرنے والے سمام علمار و بابیت کے خلاف صف آرا ہو گئے مولا نامنورالدین نے مولوی استعبل کے ردوط دیش بڑی سر گرائی صحیحة بیا مولو کامغیل کے خلاف مندوستان کے تمام علمار سے فتوی مرتث كرايا- مكه شريف اور مديد شريف سے تھى فتوى منگوا يا اورجب ميداك مناظره بس تولوى اسمليل أك توو بابيت ك طرفدارى بيلان كرساته صرف ايسالم مولوى عبدالى تھے۔ اور اوھ امسلام وسنیت کی حمایت میں مولانامنورالڈین کے ساتھ فہرد الی کے تمام عکمام سے چومولانامنودالدین نے انھیں اموریرنس نرکیا بکا واوی المغبل كالفنيفات تقوية الأبيان جلاالعينين كيدروزى كروين متعدد كتابي تخرير فرمانين. اورشا وعبدالرميم شاه ولي الله شاه رقيع الدين شاه عبدالقا در رحمة الترتعالى عليهم كى كتابول كى عبارتون كأحواله دي وي كراب كياب كمولوى المليل وبلوى كعقائد الني بروا داشاه عبدارجم، داداشاه ولى التراور جياشاه عبدالقادروشاه رفيع الدبن كالخيروب كخلاف بي اب موال ہے وورجا فرکے تھام علمائے ویا بیا ورفضلائے ولوبندسے کرمینت مولاناتیاه عبدالعزیز مخته دلوی کے حلبل النیا ک نناگر د مولا نامنورالدّین د طوی

نے و بابیت کیلنے کے لئے حفرت شاہ ولی الله محدّ ف د باوی کے پوتے مولوی اسمیل و بلوی کا انتخاب کرے ان سے مقابل کیول کیا ، مولوی معیل کے خلاف مت م علما کے مندومتان سے فتوی کیول مرتب کرایا ی مولوی آبل کے عفائد و خیالات کے رویس متعدد کتابیں کیول تھیں ، ہم سبق ہونے کی وجسے مولوی الملیل کی رعایت کیول نہیں گی ۽ شاه ول اللّٰر کا پوتا ہونے کی چنبہت سے مولوی اسمعيل كاخانداني مإس كيوك نهين كيا والينج استناذيناه عبدالعزيز كاعجتبي مونے کے اعتبار سے مولوی ایل کا لحاظ کیول نہیں رکھا ہے۔۔۔ یہ واضح يه كرمولا نامنورالدين صاحب مستمين المصل في ما كئ اورس المعلاه مين ا علیخفت شاہ احمد رضاکی و لادت باسعادت ہوئی ہے۔ اگرمولا نامنور الدّ بن صاحب اللحفرت كے زمانے میں ہوتے اور اعلیجف کے شاگردیا مرید ہوتے تب تویه جاب دینا ٔ سان رستها که نتا ه احمد رضا بر ملو کی کی اتباع میں مولانا منورالین نے الیاکیا تیکن حن انفاق کیئے یا سوء اتفاق کرمو لا نامنور الدین اعلی ففرت کے نالو شاگر د ہیں۔ نه مربید ملکه حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز می یو ن مالا وی علاق کے شاگردایں۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

## علامرشاه فضرار سول بابوني

خانواد که قاور په برکاته مجيد په بدايوں كشمس بازنداور خانواد که على فرنگى محلُ محكُم مراح نالغه جا مع منقول ومعقول ، حاوي فروع و اصول حضرت علامه شاه فضل رسول عثما فى بدايو فى قدس سرة الرئبانى كى ولا دت شهر بدايو بى بن

ما ه مفرستاله مطابق منه الماء بن بوني -

آئینے صرف و نوکی تعلیم اینے عدا مجد مولانا شاہ عبد الحبید بدایونی علیم الرحمہ سے حاصل کی بھر مزید تعلیم کے لئے کھنٹو کا سفر کیا اور ملک العلماء بجرالعلوم حفرت مولانا عبد فل و نسخی علیار حمر کے طبل لشان مثاگر د حفرت مولانا علامہ نوالی فرنگی مخلی علیار حمر سے علوم دمینیہ وفنون عقلبہ کی تنمیل کی بزاینے والد ما جد حفرت مولانا شاہ عدم المجد مد ایونی علیار حمد سے تعتوف کی کتاب فرصی کی میان عبر اینی ساری زندگی درس و تدریس و بین اسلام کی اشاعیت و تبلیغ وعظ و تقریر معالی حبر مانی وروحان میں صرف کی ۔

آپ نے آپنے دور میں تردید عقائد دیا ہے واشا عت ندم بالم سننت کا وَلَفِد بَوْفِیقَ نَعَا لَیٰ خُوبُ جُم کرانجام دیا امام الطائفہ مولو کا انعیل دہلوی وغیر ملایان و ہا بیر کے مکر و فریب کا تھانڈ اکھیوٹر نا ان کی بدعوں اور گرام ہو ل کا پر دہ چاک کرناگتا نے و ہا بیت کا سرکھیلنا آپ کی مفدس زندگی کا ملندیا یہ کارنا مہ رہاہے۔

عسبه مقدم سیف الجرتبار مرتبه مولانا مجدعبه کیم نیرف فا دری مطبوع مکیهٔ رضوبه خمبن شیر لا بور ص<u>۳۲٬۲۲</u> -

تى درس دىدرئى، وعظ وتىلىغ كامنىغار كلقى دوك آپ نے اعتقاد يائى، دربا فقى، تصوف ورطب بى قابل فدركتا بى ترير كى بى جن بى چند كاند كره بم فريل بى مېنى كرتے بى -

ا بی سوطالد حمن علی قرن المشیطن آپ کی بیقنیف ملائے وہا ہی اسمعیل دہوں کی تقوید الایمان کے روہ ہے۔ اس کا دو سرانام بوات می برہے۔

اسمعیل دہوں کی تقوید الایمان کے روہ ہے۔ اس کا دو سرانام بوات می برہے میں علیوں کا سیف العقیال ہے تاریخی کتاب آپ نے سات المجری مطابق میں اور سالی میں مولوی آب دہوئی اور سیدا حمد دائے ہر بلوی کی مکاریا ان اور چال بازیاں آپ نے بانقاب کردی ہیں نیز نجدی وہا ہوں کے مفرت علاقر شاہ فضل ہی فضل ہی فیر ترک کا جو متن کی ملائے دہا ہوں کے جو دھری مولوی آئی فیر کا فروم ند ہونے کا جو متن علی میں اور کی جاری کیا تقا اس سے آپ نے الفاق کرتے ہوئے این تالیف سیف الجبار ہی نقل فرما یا ہے ملاحظ ہو۔

الم کے کافر وم تد ہونے کا جو متن علی فیل فرما یا ہے ملاحظ ہو۔

الم کے کافر وم تد ہونے کا جو متن میں ناوی کی برن میں دیا ہوں۔

الم کی تالیف سیف الجبار ہی نقل فرما یا ہے ملاحظ ہو۔

الم کی تالیف سیف الجبار ہی نقل فرما یا ہے ملاحظ ہو۔

قائل این کلام لاطائل (مولوی این دانوی) ازروئے مترع مبین بلا شبکا فرو بے دین سٹ ہر گرمومن وسلمان نیست

رسیف الجبار مطبوع لا ہور آرٹ پرلس پاکستان صے میں اسلامی مسلم مسالا اللہ ہور آرٹ پرلس پاکستان صے میں مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم اللہ ہوں مسلم اللہ ہوں کی مسلم نوں کا خون کاب التوصید صغیر علما سے محمد کے سامنے پیش ہول کے مسلم نوں کا خون بہر طاکف کے مسلم نوں کا خون بہرائے اللہ تعالی اللہ تعالی میں مشغول ہو اللہ تعالی میں مسلم نوں کا جو میں مسلم نوں کا روید کھنے میں مسلم نوں کا روید کھنے میں مسلم نوں کا دوید کھنے میں مسلم نوں کا دوید کھنے میں مسلم نوں کا دوید کھنے کی تروید کے باب نانی کی تروید کھنے کی تیاری کی جارہی تھی کہ استے میں شہر طاکف کے مطلوم مسلمانوں کا ایک کی تروید کھنے کی تیاری کی جارہی تھی کہ استے میں شہر طاکف کے مطلوم مسلمانوں کا ایک کی تروید کھنے کی تیاری کی جارہی تھی کہ استے میں شہر طاکف کے مطلوم مسلمانوں کا ایک کی تروید کھنے کی تیاری کی جارہی تھی کہ استے میں شہر طاکف کے مطلوم مسلمانوں کا ایک ک

جھا بیت اللہ نٹریف ہیں پہنچا اور بتا ہا کہ و ہا کی تشکر طائف کو اجالہ کراب مکہ تربیف میں تنل و فول ریزی اور غارت کری کرنے کے لئے آرہا ہے۔ اس خرک پھیلتے ہی شہر مکٹ ہیں ہیجان بر ہا ہوگیا اور باب نائی کی تر دید تکھنے کا موقع ذمل ذسکا۔
اسی دن نماز عور کے لید مکہ تتربیف کے علما بر، قضا ق مفتہان اور د بیگر ملکوں کے علما برجو جے کے لئے مکہ آئے تھا اور عاشورہ محم مے انتظار ہیں مظہرے ہوئے کے علما برجو کے ایم مسجد حوام مولانا ابوالد مظہرے ہوئے کے اور حاضر بین کو نجدی کتا بالتو حربہ کا باب اقدل اور اس کار د جو علما ان کے مکہ نے تکھا کھا دو نوں کو بڑھ کرسنایا بھر کہا ایم العلماء والقضاة علما کے مکہ نے تکھا کھا دو نوں کو بڑھ کرسنایا بھر کہا ایم العلماء والقضاة علما کے مکہ نے تکھا کھا دو نوں کو بڑھ کرسنایا بھر کہا ایم کا العلماء والقضاة علما کے مکہ نے تکھا کھا دو نوں کو بڑھ کرسنایا بھر کہا ایم کا العلماء والقضاة

والمفاتي سمعتهم مقالهم وعلمتم عقائدهم فمأ تقرون فيهم-ا ك عالمو! قاصيو! مفتير ! آب حفرات في نجدى ولمبول كاكلامسن لیًا اور ان کے عقائد سے آگاہ ہو گئے تواب دیا بیوں کے تعلق آپ حضرات کیا کہتے ہیں ؟ حاضرین علمائنے باالا تفاق حجاب ویا کہ بخدی وبابی اینے عفاً مُدکفریہ. کے سبب کافرہیں مو لا نا احمد بن لو کس با علوی بدایت مکیہ سے ان فر میں تحریر قرآ ين كر. فاجمع كاف العلماء والقضاة والمفافى على المنداهب الأربعنة من اهل مكة المنش في قوسائر بلادالاسلام الذين جاء واللج وكانوا جالسين ومتنطرين لدخول البيت عاشرالمحرم وحكموا بصف هسر- لین کتاب التوجید کے افوال کفریری آگاہ ہونے کے بعد مكرمعظر كے رہنے و الے حنفی، شافعی، مالكی حنبی مذہب كے علمار قضاة ا اورمفتیان نیز اسلامی ممالک سے آئے ہوئے علماء قضاۃ مفتیان جوج کے بعد و افل کعبر کے کئے رسویں خرم کے انتظار میں ڈک گئے تھے ۔ سبُ نے بالاتفاق فيصاكيا كروبا بي كافريين .

حفرت مولانا شا فضل رسول علیالر مدفے اپنی الیف سیف ابیارے آخریں کتاب التوصید باب اوّل کی عبارات اور اس کے روین علمار مکے جوابا ش بنام بدایت مکیئرسب نقل فرما دسیتے بہی اور اردودال حضرات کی خاطر مذکور بالادونول کی بول کی عمار توں کا دونول کی بول کی عمار توں کا اردومیں ترجمہ بھی تحریر کردیا ہے نیز ساتھ بی ساتھ تقویتہ الایمان کی وہ سب اردومیار تیں جو نجدی کتاب التوحید کا ترجمہ یا چر بہ بہی ان کوبھی آب نجدی قول کے بغل بی اردومیان فائدہ نقل کرتے گئے بین تاکہ خودی واجوں کے ساتھ مبندوشانی و بابی بھی تازیانہ حجازی کا مزہ چکھتے رہے۔

۳: - المعتقد المنتقد بيمبارك كتاب آپ في سناله بجرى مطابق مع اليومين برنبان عرب على المعتقد الم سنت كربان بين علم كلام كواز برنفينيف فرما في مع حرب بين ولو بين بيت كم مرا وراصغر مولوى أعيل والوى كا وال كفوي مندرج تقوية الا بماك وحرا طمت تقيم كالبطلان بهي خوب واضح كرديات .

حفرت مولانا فناه فقنل حق خرا بادی ، حفرت مولانا مفتی صدرالدُین د بلوی سلسلا عالیفشدند که مجدد بر کی خرا بادی ، حفرت مولانا شاه احمد سعید د بلوی ، حفرت مولانا شاه احمد سعید د بلوی ، حفرت مولانا حید رعلی فیجن بادی مفتنه می ایکلام نے آپ کے احفاق می واز باق باطل کو سرا می بوک و المعتقد المنتقد پر جلیل النتان نقر بیطات تحریر فر مائی بی پرستاه مطابق سین سرکارا علی فرت امام احمد رصا بر بلوی رضی النارتعالی عذنی اس مقدل مقدل کتاب کی ایک مختر مرح بنام المعتمد المستند انکه کر است زند و جا وید بنا دیا و فا منت کا دیک منا دید بنا می المعتمد المستند انکه کر است زند و جا وید بنا دیا و فا منت کا دیگر کا دیا با علمین ط

المعتقد المنتقد اوراس کی سشر م المعتمد المستند کومولانا قاصی عبد الوحید فردوسی رئیس شهر نثین (بهار) نے اسلیم مطابق سوائی میں چھیواکرشائع کیا۔ بھرمولانا انوارلاسلا قادری نے شریح الله مطابق (۱۹۶۰ میسوی میں سکتہ حامد به لا ہورسے اور ۱۹۶۵ جری مطابق شنوا میں مولانا حمین حکمی بن سعید نے مکتبہ الشیق است نول ترکی سے ان و و نوں مبارک کا اول کی اضاعت کی ۔ جَوَاهم الله تعالی خارو

جب حفرت عُلاَمه بدایونی کے وصال کا زمانہ قریب آگیا تو ایک دن قاضی تمسل لاسلا عباسی سے جو آپ کے والد حضر ست مولانا سٹ ہ عبسب المجید علیہ الرحمہ كُرُيد مَقَّ عِيادت كَ لِنَ عَاصَرَ وَكَ مَقَ آپُ نَ وَاباكَ قَاضَ صَاحَبُ! وَأَمَّا بِنِعُمَة وَتِبِكَ فَعَلَّ فَ - كَارِننا دَكِ مِطَالِقَ آجَ آبِ سَهُ كَهِمَا بول كه!

بنی کریم لی الدتعالی علیه دسلم کی بارگاه اقدس سے استیصال فرقد و با بیر کے لئے میں مامور کیا گیا الحد دیڈر کرفر قرباطلہ استماعیلیئه واسحافیہ کارو پورے طور پر مہوجیکا دیہ بار رسائٹ میں میںسے می یسعی قبول ہوجی میرے دل میں اب کوئی آرزو باتی ندر ہی میں اس دار فاتی سے جانے والا ہوں سے۔

کوئی آرزو باتی ندر ہی میں اس دار فاتی سے جانے والا ہوں سے۔
د یاسبان الآبا د مارچ واپریل سامی صلے مستھ )



# علماء صوفیافقراء مشائح کے مرجع مرجع مولانا شاہ احرسعید مجددی

آپ صفرت امام ربان مجدِّد الف ثان. شخ احمد فارو قِی سرم بندی علاِلرجرُ والرضواك کُنسلِ پاک سے بین مسلساد نشب یہ ہے۔

مُولاناشاه الممدسوبُد بن شاه الوسعيد بن صفى القدر بن عزيز القدر بن محكّر عيسى بن سبف الدِّين بن خواجه محرّمعصوم بن حضرت مجد د الف ناني فاروتى قدّس الشر ثعالي الراريم .

ا نشیخ العالم الكبيرا حسد سعید بن الى سعید بن المستادة قان العسوی الدهدی احدالمتنا یا المشهورین مین استادة قان برا مدسئید فاروتی در از اولاد نتاه الوئی بن سفی . برای مدسئید فاروتی در برا الخاط جدید بن سفی . (زیر الخاط جدید بن منی)

ر در برد مرسد مست الدین دامپوری مولانا مراح اعدد امپوری اور علماء در بل و بخت الدین دامپوری اور علماء در بل و بخت و بخت المراح و بخت و بخت و بخت المراح و بخت و بخ

آپ نے اپنے پر ومرشد مولانا شاہ غلام علی علوی وہلوی نقشبندی ہے درالہ قشید کے دورہ تعبّر دن المعادف، احیاء العلوم . وفیرہ تعبّر ف کی کتابیں ٹرھیں ۔

جماد نی الافرہ موسیلے مطابق سید ایم میں جب آپ کے والد مولا نا شاہ الجر سعیٰد عج کے لئے دلم سے رواز ہو مے ۔ تود ہلی کی فالقاہ مجزد بہ آپ
کے حوالہ کی جہال آپ نے طالبان حق ولٹنگان علوم کو چو بہ سال سات ماہ میک فیضیاب کیا بھر آپ نے محرم سی المصال بی سیم بوجہ اور میں حرمین شریفین کا سفر کیا اور ۲ رہے الاول شریف سی سی الم مطابق میں ما بن مارستم بر المہ الم

آپ کے زما زقیام و ہلی میں دیوبندیوں کے مولانا رشید احمد گنگو ہی صاحبُ فی کے مولانا رشید احمد گنگو ہی صاحبُ فی نے بھی آپ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے مگر صد افسوسٹ کہ و ہا بیت کی دیمک نے بیٹے گنگو ہی کا ایمان وعقیدہ چاٹ لیاا ورسٹی استاند سے دنتہ کا ٹائید میں متعد دکتا ہیں دیا ۔ آپ نے و ہا بیت کی تر دید اور ند سرب المہنت کی تائید میں متعد دکتا ہیں تحریر کی ہیں ۔ ذیل میں ان کے اسمام نکھے جاتے ہیں ۔

(۱) تحقیق النق المبین - آپ نے پی کتاب بزبان فارسی شہور محکم ن مولوی سخق صاحب و ہوی کی تعنیف منائل اربین کے ر دبین تھی ۔ بزم رمنا گجرانوالہ کا میں نے برسی و میں سندہ نہیں ہوئی کا

پاکستان نے اس کتاب کا دو تر تمرش ننج کیا ہے . (۱) انبیات المعیلی والفتیام : آئپ کی یہ کتا بے غل بہا د فریف وقیام کیمی

رمى سعيد البئيان في مولى سيدالانس والجان على في

المسلاة والسلام آب كى يكتاب اردوبين ع.

دم، الذكر الشريف ف التبات المولد المنيف .... أب كريكاب بربان فارس ميلاد فريف ك بروت بير ي.

ده، الفوائد الضابطه في النباس الرابطه آپ كي كاب بربان فاري تصورير ك بيوت ميل سي .

خفَرت مولانا شاہ ففنل رسول ہدایونی علیار همرکی تصنیف المعتقد المنتقد پر تقریبط تحصفے ہوئے آپ نے علام بدایون کو خراج تحبین بیش کیاہے۔

د بابوں دیو سدیوں کے چودھری ملاآ عبل دہلوی کے کافر دم مدب دین بونے کی تفکدین کرنے ہوئے آب نے تحقیق الفنوکی مصنفہ حفرت مولانا مثاہ فضل می خیرا بادی کی حقانیت پرمہرونیق تبت کی ہے الاحظ ہو تحقیق الفنوی فارسی مُطبوعہ لا ہور کا صغیر ۲۲ ہم ۔

آبُ فقرِ من سیخ دروتیں مقے کسی کی برائی میں زبان نہیں کھو لتے مقے مگر د با بول کی خراتت د ضلائت علی الاعلان بیان کرتے مقے آپ کو د با بول سے ان کی بدعقید گی کے سبب پڑھا در نفرے تھی .

آپ کے صاحبزادے مولا ناشاہ محدظ برنفشبندی مجددی مہا جرمدنی آبی تصنیف مناقب احمد بُر ومقامات سعیدیہ مسلط اس خریر فرمائے ہیں کہ

ولُمُ يَن كراه لَ بِالسَّوعِ الا العن قدّ المو هَا المِدِهِ التناسِ المَّالَةِ المَّالَةِ المُوهَ المَّالَةِ المُوهِ المَّالِ مَن قب المَّهِ العَالِمُ المَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

رفی سیمی الارتے تھے۔ کو درمینی ایسی حفرت والد المجادی سرکار مصطفے مسلی اللہ تعالی علیہ دیا ہوں سے میں جو لی کامعمولی تقصال یہ ہے کہ مرکار مصطفے مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبّت جو ایک کارکن اعظم ہے۔ وہ دسملہا ن کے دل سے درجر ورمین کو میں تو تھا ہے۔ وہ درمیل ان کے دل سے درجوں تو تھا ہو جاتی ہے صرف نام و منود محبول تقصال کا حال یہ ہے تو تھر ٹر سے نقصال کا کا اسٹلام رہ جاتا ہے داور جمیع ولی تقصال کا حال یہ ہے تو تھر ٹر سے نقصال کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا و سے بچا و درمیا کو اللہ ان کی صورت دیکھنے سے برمز کرو۔ دور رہو .

## بصيرت افروز ضروري تنبير

محرم قارئین إسلامالی نقتند ئه مجدد به که . شخ النائخ درس گاه اور دید کے محدث و فقید مولانا شاہ احمد سعید دباوی مجددی کی جومختصر سیرت طلبہ اسمی پھیلے صفحات بس بیان کی گئی اسٹ سے معاف طور پر دون ہے کہ حضرت مولانا احمد سعید علیار حمد کے نز دبائ ۔

(۱) دیوبند یول کے بیٹیوا ، و با ہول کے مولانا نیچ یول کے جو دہری مملا اسمعیل دہلوی نے جو بکہ بارگاہ رسالت بین گستاخی کرتے ہو کے تقویۃ الا ہمان مبن اقوال کفر نے تحریر کئے ہیں اس لئے وہ مجم شریعت اسلامیہ کا فرو بیدین ہیں۔

(۲) و با ہوں کی برائی بیان کرنا ان کے عقائد باطلہ کار دکرنا بہت ضرور کی سے بتاکہ ما وہ اوج مسلمان جو کئے ہوجا نیس اور و با بیت کے جال ہیں تھینسین ۔

(۲) و با بوں کے ساتھ میل جو ل رکھنے سے رسول الٹر مسلی الشرتعا کی علیہ وسلم کی مجتن ختم ہوجا تی ہے۔

رس و امیوں سے اتنا دور بھاگو کہ ان کے منوسس چرے پرنگاہ: بڑے

سبعان الله المسلالة الله الله الله الكبر \_ يه م ير وي مدى بوي كے علما كے ملف كے يشخ طراقيت حضرت شاه احمد سعيد محد دى كا بے يروه حق كا اظهار -- به ب نفشندى ميشواكى روش تبليغ و باطل شكن ملقين. یہ کہے درولینوں موفیوں کے رسنماکی دباہیت موز ہرایت و ایمالنا وزرجیت يبال ناظرين كواب إك ام سيمني آكاه كرنا خرورى بيم كر و ورجاحر مي تعف بروا في ملسلا عاليلفتند به مجدوبه كام بريرى مريدى كى دوكال كهول كري بع. يدوكانداريرا في دهند كويكاني اورفروع وفي كالي ايك وف عرمسس كى تقريب انجام ديتے ہي ميلاد سرلف كى محفل كرتے ہي جلسة ميلاد شرلف ک دعوتُ قبو ل کر کے شریک حلمہ بہوتے ہیں محفل میلا دستریف میں قب التعظیمی کرتے بي، اپنے مریدوں کونیاُ زو فاتخ ، گیار ہویں ٹریف کی تربیب دیتے ہیں ۔ اور دوسری طرف و ما بول و بوبند یول سے میل جول رکھتے ہیں ۔ ال سے شادی بياه كارشة كرت بن سركار مصطفى صلى الشرتعا ل عليوسلم كى شاك بي كستا فى كرنے والے پیٹوایان و بابر مولوى عبل دبلوئ ، مولوئ رست بدا حمد كمنگوسى مولوی اسرف علی تھانوی و عرہ کو ہاری شرادی ، رہرطرافقت، علما کے دین ؟ رسنما ك استلام التع بن اورا في مريد ول كوية الرُوسية بن كريرون فقول صوفیون ، در دلینوں کومشی دیومبندی کے محکر و ب میں نہیں پڑنا چا کے منطقہ ک كوالله السركرنا ياسيخ . فقرول كواتنى كهاك فرصت وكروه في وباني كى بحث میں سفول ہول در ولیٹوں کے لئے یہ زیب نہیں کروہ سی کو برا تعلل کہیں۔ ان کے مشرب میں گوبرطوہ برابر ہے۔ موفیو س کاملک یہ ہے کسی سے بكار ذكياما ك اورى وباطل دونول سعموا فقت ركمي ماكب

ناظومین کرام اسلسلاً عالیهٔ نقتنبندیه مجدد به کے شخ طرافقت موالیا خاہ احمد سعید دہوی کی روخن سرت طیر جوحفا نیرت کا آئینسے وہ آپ حفات کے سامنے ہے اس آئینہ مجددی کو دیکھ کر بفیصل کرنا ہوت آسان ہے کہ دور

عاضر کے مذکورہ بالا پر اور وروین مطعی طور بیج علی نقت بندی اور مُفنوعی مخدی میں. سلیل محددی کانت می کیرتوعلی الاعلان و با بون ک برائی میان کرے وابیوں کی تروید میں کتاب تھنیف کرئے، و بابیر سے امام کو کا فروم تروارُ دے وہا ہوں کی مجت سے بینے کی تاکیدرے وہا ہو ل کامنح س جمرہ دیکھنے مع من كرك اوريه برحفرات اسفي بم مسلماً مع شن طراقيت كم مالفت كرت بوئ وبابول شركرارشرقائم كري . علمات و بابركوبيشواك وين كمين وما بول سے وب ميل جول ركھيں توكيا ان بيرو ل كے تعلى مجدى بوك میں کوئی کنیریاتی رہ کئی ہ

حاصل گفتگو یہ ہے کو ورحا صر کے نیر کور بالا پر اگر دامی نقتبندی مجدد ہوتے تو دی را ہ چلتے جس پر محبد داوں کے شیخ طراقیت حضرت مولانا شاہ امر

معند علار مرُ زندگی تعریف رسیم. اوراسی راه برآب کا دصال تعبی بوا . اورمال جوتاثر يجنى براور صطح كايت نواز فقيرافي مريدون معتقدون اور كلوك عمال مسلمانول توكريني وه سرام دخل وفريب اورا لحاد وزندة وبابول داوبنداول كالرجنك علمائد الى سننت سعزين بلك سركار مصطفع تاجدارع ش وونا عليالتحية والثنارك عظرت ورنعت سے سے كيك كونى شخص تفوية الأميان اور صراط مستقم من مولانا نناه مخصوص الترديلوي مولانا شاه مخصوص الترديلوي مولانا شامني صدر الدّين ديلوي، مولانارشيالين ر بلوی، مولانا شا ه فعبل رسول بدا بونی مولانا شا ۱۵ عمد سعید مجدّدی وغیره علما مع المرزّة كعلم فضل ك خلاف كولى ابك جمامي وكاسكتا ب بر كرنهي ما تقانوى صاحب كى كتاب حفظ الابياك من اعلى على مناه

احمدرصاً بريلوى ، مولاناشاه برايت رسول كفنوى مولانا خرالدبن كلكوك مولانا سیدنیم لدین مراوآ با دی مولانا شاہ امخیدُ علی عظمی وغیرہ علماً رکی شان کے ظاف كون ايك فقره مي الكماكيا ؟ \_\_ بركزنهي بال وبابول كى ال

مذکور بالاکتابول مین سرکار دوجهال مالک کون و مکان به مشهنناه در بین و اس الله کون و مکان به مشهنناه در بین اس می اگر م می الترفائی علیدی کی عظمت و دفعت کے خلاف گتا خیول کا اباد ہے۔ و کھلم کھلا ثابت ہوگیا کہ و بابٹ کی جنگ براہ راسٹ عظرت رمالت سے ہے ۔ چنا پنے د با بی سرکار مصطفے عملی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائی جلیا و خصائص جمیلا این ایم کار کر اپنے جیباب کرنے ہیں۔ سرکار کو اپنے جیباب کرتے ہیں۔ سرکار کو اپنے جیباب کرتے ہیں۔ سرکار کو زرق ناچز سے اپنا کھائی قرار دیتے ہیں۔ شان اپنی بیان کرنے کی آڈ مین سرکار کو ذرق ناچز سے کمتر اور جہارے نیا کہ و رکمٹی میں مل جانے والا کہتے ہیں۔ زمین کے وسیع ملم کے بارے مین سنتی خوب کی ہیں تعریف کو میں کار کرتے ہیں ۔ زمین کے وسیع علم کے بارے مین سنتی خوب کر ہیں تعریف کو میں تو بیان کرتے ہوئے کہاں تک سے بین کر دسول لئر میں کو دیوار کے تیکھے کی بھی خربنین ۔ سرکار کے علم عیب کو بچوں کیا گون اور جانوں ک

این سے ہے سنی د بابی اخلاف کی اس تصویر جن کا معنی یہ ہے کہ بر بلوئی ، دلو بندئی تھی ہے کہ بر بلوئی ، دلو بندئی تھی ہے کہ سنیا و تعظیم رسول و تو بین رسول ہے تعظیم رسول کا قائل سنی ہے تو تو بین رسول کرنے والوں کا شدید ترین مخالف ہے ۔ اور تو بین رسول کا قریح بند و بالی ہو کہ قو بین رسول کا جائے و الوں کو بھی جق پر بھے وہ پیکر حائی فرین رسول کا قائل ہو کہ تو بین رسول کرنے والوں کو بھی جق پر بھے وہ پیکر حائی فرین مراملحد وزند ابن ہے ۔

ي صلح كلى منافقين اور بگلاهبگت پروفقرا بنے مربديُن معتقديُ • نيزماق اوح موام ملمین کے فرین سے سی وہا لی آختلات کے صل سنگ نبناد کو اقطل کرنے بوئے ان لوگوں کو میمھھانے ہیں کہ عہائیو! شنی وہا بی کا اختلاف یہ دوگروہ کے علمُا کی آبش کی لڑا نی ہے۔ اوھر تھی عالم اُ مے تھر تھی عالم علمارے تھر و س میں ہم لوگ کیا وخل دے سکتے ہیں ، علمار کی بات علمام جبین ہم لوگ ان کے حجار ول میں نہیں بڑتے ہمارے مشرب بین توان وونون گر وہوں کے علما رسلمانوں کے رسنما ا در فابل نعظیم بیشوایش کسی عالم کو برا تعملا کهنما همار انتباد ه نهیس ـ ارره ب جم پیواری - ی عام و برا حبلا نهما ممارا بیوه نهبی \_\_\_\_یتے راسته لمحدولُ اورزند لقو لُ کا حجفولُ نے اسلام و کفرکے اختلا ف کو دوقا بل تعظیم عالموں کا ختلاف بھہرادیا اور نی وہا ہی اختلاف کی اصل تصویر پر پر وہ ڈال کر ایک د در کی پُرویپ تصویرگڑھی اورعامۂ مسلمین کو یہ انحا دی تأثر ویا کعظیم سول کا قائل تعلى حق برب أور توجي يسول كامر كبهي حق برسيه معاذالسرب انعالمبين دين إسلام كى بنيادي تعليم يهبيه كرسركار اعظم رسول الترصلي الترتعا لأعليب وسلم ك تعظيم إيان ب اور سركارك توبين كفريد يلين جنهي اسسلام وايميان كاحصته نه الأ الحادي تأثر ويني يرمجوريل .

ا در بار خاص و عام سباوگ من لین که جوطالب د نسیافقر بابرسے عنو فی بند اور اندرسے زند بنی ہو تو خرور وہ نجس گوبر اور پاک حلومے کو بر ابر عقیرا کے گاتِعظیم دسول اور تو ہن رسول کو سکسال قرار دے گا۔ باطل کا موافق

رہتے ہوئے جن کازبانی اقرار تھی کرجا کے گا ایسے ففر کا مشرب اس معرعہ کامعیدات ع بالمسلمال الشرُ السُّر البريمن رام رام جس در ولنِ کے ول میں حبیب خدا سرکار مصطفے ضلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی محبَّت وتعظیم نے و روتشی کالبارہ اس کئے اوڑھ رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی ظاہری بار سالی معنوعی تفوی بیرفرلفیۃ ہوکراس کے معتقد بن جا میں جب كامطح نظر سي، و بإبي صلح كلى سب كى نگاه ئيں برو تعزيز ب كر د سنا ہو تاكر برطيقه كے لوگ كثير تعد او ميں اس سے مريد ہول - اور روبيو ل اكثر و ل اور ذي يرندرانون سے اس كو مالا مال ركھيں تواليا در دريش قاطع الطراقي ہے۔ دین کا چھیا ہوا ڈاکو ہے۔ وہ سی ویا بی کے تھاڑے میں تھی نہیں ٹرے گاجہاں سنی و با بی اختلاف کام نیا کھڑا ہوگا تواس مو قع بربہ بھلا کھگت پر کھے گاک ابا ہم فقر لوگ ندہی حفیرٌ وں میں نہیں بڑنے ہمیں الترالتُر کرنے سے فرصتُ نہیں \_\_\_\_ بنکی جس ورولیش کے دل مین سرکار مصطفے صلی اللہ تعالی عامیم ک محبّت لعظیم کی شمع روش ہوگ جس نے دروئشی کا نباس اس لئے بینا تاکہ الشرورسول على شائد وسلى الشرتعال عليه وسلم اس سعر راصى بول جس في بيث كالسلسل السلنة قائم كيا تأكمسلما نول كو السلام وسنبس كالصحيح راسة بتاسيه بے دین کلم گوبوں کے محرو فریٹ سے بچا کے اور طالبان حق کو باطنی تعلیم سے آراسته كرك تواليها دروليَّنْ مرشد بر فق هـ و ه عز درسنی و با بی كے تفکر شياني براكسى مسلمانون كاسائف دے كا جبياكسليد عاليا قشينديد عجد وبيكے مستنظ طراقیت حضرت مولانا منا ہ احمد سعید و ہلوی محبد دی نے اپنے زیار تیر ہوں میری ہری میں سی وبالی اختلاف بریا مونے برشاہ فضل می خرآ با دی ، شاہ محفوظ و بلوی مثا و فسل رسول بدایونی کا دُٹ کر سائق دیا اور دبابوں سے شوا مے اقل ملاے دہوی کی تحفیر کے فتوی برم برتصدین ثبت فریا ل ۔ جاه واقتداد كاطالب برء مال وزركا جالب فقر ضرور الترالي كى رش لكاتا

ہے۔ بلکا پنی بزرگ کی دھونس جمانے کے لئے طلقہ وکر کی مجلس بھی فائم کرتا ہے۔
لیکن اسس کا باطل اعتقاد اور پر فریٹ کردادگواہ ہے کہ یہ الشراللہ کی رٹ اور
مملس ذکر کا قیبام صرف تسنیر عوام کی خاط ہے ۔ رب العالمین جل نٹائہ کور اضی
کرنے کے لئے نہیں کیونکہ جو پرو فقر تو ہیں دسول کے مرسکت کو حق بر سمجھے وہ
اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا کیا جاتے ؟

سی دا بن اتعان کی فتگوش کرجی صوفی کاید قول موکیم کسی عالم کوبرا بھائیں کئے مسکتے وہ صوفی نہیں نراکڈ اب ۔ زندلتی و مُنا فق ہے ۔ بے ہر وہ نظا خُعبُوٹ بولتا ہے ۔ کیو نکا سیے قول کا ظاہری عنی ہی قوہے کہم شنی د بابی اختلاف بے کے معاملہ میں نہ تو سنی عالم کوٹرا کہ شکتے ہیں نہ د ہا بی عالم کو سے سکین ہیں عیار و رکارصوفی و ما بیت کی تردید کرنے والے علما کے المسنّت کو ول کھول کرٹر ا کھلا کہتا ہے اور اپنے معتقدین کو حق کو علماء کے خلاف خوب بھڑ کا تا

رمینا ہے۔

به کتنا برااندهیر ہے کہ جوہنجوائے و بابر وعلمائے ویا بنر الترتعا فی کے بیارے رمنوں سرکا مصطفیصی اللہ تعالی علیہ وہم کو برا عبلا کہیں فدائے ہے نیا نہ کے برگزیدہ رحمۃ للکا لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقد س بس گالیاں انکھ کھیا ہیں انہیائے عظام والولیائے کرام کی عظلمت پر جملاً وربوں ۔ مجوبان بارگاہ اللی کو جمارے محمی بڑھر ورن نقیروں کی جمارے محمی بڑھر ورن نقیروں کی معرفیوں ور ولیوں کے نزوی والی خظیم بیٹیو اسے اسلام بن ۔ ان ملا یان محموبوں ور ولیوں کے نزوی والی خظیم بیٹیو اسے اسلام بن ۔ ان ملا یان و ما بیا کے اعتقا وین سرکار مصطفی صلی اللہ تعالی علیوسلم کے وقت سے زیا وہ والی تعالی اللہ تعالی علیوسلم کے حق سے زیا وہ وہ اللہ تعالی و اللہ تعالی اللہ تعالی معرفیوں کے معرفیوں کی معافی اللہ تعالی اللہ تعالی کے وہ میں اس کے وہ معلی کے اعتقا وین سرکار مصطفی علیا لئے نیا والتنا ہو کے وہ میں اس کے معافی والی تعالی کے وہ میں اسٹلام وسنیت و اسے وہ کا وہ بابرت نواز کو ملی ورندین مو فی و ورونیں لوگ

گھے ہوئے ہری مریدی کادھند اچلارہے ہیں اوں ہی قادر بیٹیتے و غیرہ سلاسل عالیہ میں مجی اس قسم کے پیرہ ل فقر د ل کی بہنات ہے اہذا مسلما نو ل کواس تاریک دورہیں اپنے دین وائیان اسلام وسنیت بچائے کا دھیان ہر کام برقدم رکھنا فرور کی ہے۔ بھراگر مرید ہونے کی نوا بیل ہے تو ایسے بیر کا انتخاب کریں جوعقیدہ متھسلنب اور عملاً صاحب استقامت ہو میتھسلنب کامعنی یہ ہے کہ شنی عقائد میں کھوس ہو۔ اس طرح کر دہا بیوں ، دیوبند ہوئ ، رافضیون نے ہوئ تا دیا بون ، طحد فقرون ، زیدی صوفیون د غیرہ بدنہ ہرب بدعقیدہ نوگون کے ساتھ میں جول سے بر ہزر دکھنا ہو۔۔۔ اور صاحب استقامت سے مورد سے کہ احکام نرویہ کی یا بندی برائل چٹان کی طرح جما ہو ایسا براگر تنف مراد بیسے کہ احکام نرویہ کی یا بندی برائل چٹان کی طرح جما ہو ایسا براگر تنف وکرام نئ بہیں رکھنا تو کوئی فرح نہین ۔

## ابوالكلام كے والدماجدمولبنا جبرالدبن

مولانا خرالدین بیمالی بری مطابق ساشده بین مبند و ستان کی را جدهانی شهرویلی بین بیدا بوک آب نے اپنیانا مولا نا منور الدّین اور و گرعلمائے مرام سی هیل علوم کی اور مفتی صدر الدّین سی کمیل کی آب کے اساتذہ بین مولا نارشدالدین اور شاہ محدّی بیقوب و غرہ علمار بین بھرا پنے نا نامولڈیا منولڈین کے ساتھ مکٹ شریف حا ضربوئے ۔ آب نے سبلیغ کے مین نظر فسد طل طل ندے عراق میں موا اور مقرکا و ورہ بھی فر بایا ۔ آپ کا دصال سی سی بھری مطابق میں شہر کلکتہ میں جو اس بان ابوال کلام آزا و کی نہ بان سے سنے آز او مناحق کی سے اس کالفیلی بیان ابوال کلام آزا و کی نہ بان سے سنے آز او مناحق فر باتے ہیں کہ

اسلام کے اندرو نی فرقول میں انھیں دمو لا ناخیرالڈین کو جس فٹڈز كا دسش كتى وه حرف و بابول سيختى اول كاسبرم و هيجبتُ بيع حب بين غدر سے پہلے ان کا بت رائی وقت مہرف موا تھا۔ الفاق سے ان کے اساتذہ مجمی وہی کھے جنہیں اس بارے ہا ، ہہت تشددتھا۔ ان کے ہم درس کھی وہی لوگ تھے۔ جوآ ہے جل کر اسس بارے میں بہت سختُ نابت ہوئے ا<sup>س</sup>نُ سے بڑھ کریک و دانی تمام خاندا نی ہاتو ن میں اپنے جدم حوم (مولا نامنورالدین) سن بفيهاب وك عقر ورمولا ناتمعيل شهريد ا ورمولا ناعبدالحي مرتوم سے ر بخ کی وجسے ان کاتھی بڑا وفت و با بیزیمی مخالفت ہی میں صرف ہوا ۔ مُکَیّٰ کئے اور وبال تھی اس وقت سرب سے ٹرا چرجا بھی تھا۔ ( محد بن عبدالوباب کے چیلے) بخدیون کا حملہ اتھی برا نا نہیں ہوا نفا اور مہرت سے پولٹ کل اسٹ باب تھئی ایسے تھے جن کی دج سے عرب وترک د و نو ں و با بوں سے سخت تعرض ونفرت ر کھنے کتھے ۔ ان اسٹ باب سے روز بروز والدم حوم (مولانا خرالدین) کے اندر محى برجذبه فوى تربح تأكيا اور بالأخران كى تقرير وتحرير كائرب سي برا موضوح بن كيا . شخ اجد دملاك في الروعلى الويابين تقى وه كفي في الحقيقات والدمري مُ كفيالات كاعلس ع \_\_\_ (آزاد كى كما في صلا) ٢ :- النفون في ( بعني مولانا فبإلدي في وبابيون كو دواصولي مسمول مِنُ بانٹ دیا تقب کہتے تھے دوذرنے ہن ایک اسماعیلیہ ہے دومرا اسحاقیب سماعيليه سيمفعود وه فرقه نفاح بدعات ورسوم كي مخالفتُ كــُساخه لقليْدٍ محصى كالحمى نارك بو حبياكمولا ناسمعيل شركيدن تفوية الابراك اورحبلا العكينين وعره من لكھا ہے - اسحا فيرسے قصور وہ فرق ہے جو حنفیت ولفلبدسے توانكار نهن كرنا ككن بدعات ورسوم كامخالف عيداس كى وجرتهميه يفي كر شاہ محدا سیان نے ماعة مسائل میں بدعات ورسوم سے اختلاف کیا سے مراتفلیدو خفیت کے خلاف کو ان بات نہیں کہی ہے۔ و ہ د مولانا خرار دین)

کہتے تھے کرجب اسماعبلیہ غیر مفہول ہوگئی تو و ہا بیٹ نے اپنے مکائد کی اثبا عہت ے کئے راہ تقیبا ختیار کی اور خفیت کی آڑ قائم کرے اپنے دیگر عفائد کی انتاعت كرنے نگے ۔ جہاں كاب مجھے خيال ہے وہ نعنی مولانا خرالدین ) و باہوں كے كفريرو توق كے ساتھ ليتين ركھنے كنے كر الحنوں نے بار بافتوى دباكرو بابديا وما کی کے ساتھ نکاح جائز بنین ۔ کسی حنفی کے لئے کسوٹی پھٹی کراس سے مَنْبُدا حُمُدُصا حبُ بربلوى مولا ناسمعبل ننهنيد مولا نااسحا في اورتفويترالابيان صراط مستقیم، مائة منائل، اربعین کی نسبت ( والدمردم ) سوال کرتے اگر وہ تخص بیتی معان بزرگول اور کتابو ل کے خلاف عقیدہ ظاہر کرنے میں ذرائیسی تا مل کرتا تولس پر وبابربت كأصطعى ننبوت مونا علاوه بربن تعص ا ورجز نبب سناجن بران كاإحرار كقاان کے انکار کوئیمی و ہا بیت قرار و بتے مخے ۔۔۔ (آزاد کی کہانی صفال (٢) ----اسى زمانى بن علماك مكة في والدم حوم رمولا ناجرالد بن) هے کہاکہ و بالی عفائد کی کتابیں اردو میں ہیںجنہیں و ہو رعلمار مکری سمجنہیں سکتے نیز بخدی عقائد کا بھی ر د کا فی طور پر نہیں ہوا ہے۔ شیخ احد وحلا ن نے اسٹ بأرك من خاص طور برزور دیا - اوراس طرح والدمرح منے ایک کت اب نہایت شرح ولسط کے ساتھ تھی جوان کا نصانیف بن سرب سے بڑی ہے اس كأنام كم الرجم اَلشّاطين سع بدوس جلدول من ختم بول سهد واور سرحلد بهت منيم هے - اس كى ترتيب اس طور برہے كرا يا سوچو وہ مسئلے بارالز ايُّ المتنب كَ إِن الن تعداد جز ف جز ف اختلافات كاستقصارى وجسع وكى بع. برمنك كے لئے ايك باب فائم كباہماس بن يہلے قرآن سے بھراحاديث سے عجرا قوال علام سدر دكا الزام كباب ماسطرة كناب ا كب سوج وه الواب يرمل ہے۔ ایک جلد حرف مقدمہ تیں ہے۔ اور چونکہ وہ ان مراکل کے متعلق نہیں ہے اس کئے معلومات کے اعتبارے بکار آمدہے ،اس میں اصولی طور برعفائد ابل سنت برجن کی ہے اور ہرطرے کے اختلاف کوخنم کرکے اپنے

ملک کوہرت شرع ولبط کے ما تھ لکھا ہے ۔۔۔ ور آزاوی کہانی صف س --- دالدم وم رمولا ناخرالدین) کماکرتے کے کمراہی کی موجودہ ترتیب یوں مے کہ پہلے و ہاہیت ، پھرنیج بٹ ، ٹیجریت کے بعد مبری قدر تی نزل ہو ا لحافظی کی ہے اِس کا فرہ ذکر نہاں گرتے نقے اس لئے کروہ نیچریت ہی کوالحاد تعطیعی تمجھتے تھے لیکن ہیں نسلیم کرتے ہوئے آئنا اضافہ کرنا ہو ٹ کر نیکی نیز لُ العاديد اور هيك هيك ميلي بن آيا مرسيد احمد خال مرحوم كويهي بالكنزل وبايد المدخال مرحوم كويهي بالكنزل وبايد المدخال مرحوم كويهي بالكنزل وبالبيت بي كالمين أن تحقى في المنظم ٥ \_\_\_\_ عبال مرحوم (مولانا الونفر) كوبرمعلوم بوجيكا تفاكر ميرك خيالات بن وباست کي طرف ميلان بيل موچکا ہے و ١٥س پر سرائز نظمي کھنے اورایک دوبار والدم حوم کے سامنے تھی اٹھول نے اس کا انتارہ کردیا تھا اس دقت تک والدم حوم کومیرے عقائد وخیالات کی بابٹ لیفیان کے مُناتھ کوئی بدگما ن منہیں ہو کی کھی ۔ مگر اس خیال کی بنیا دیر دیکی کھی کراس کی را بولکلام کى كى طبيعت برطف دور نے نگی ہے۔ اورخيالات محفوظ نہيں ہيں گئی بار اکھنوں نے میرے نمتعلق فرما یا بھی کھا" مجھے اس کے دا بوالکلام کے) آثار ایکے نظر نبیں آئے ۔ بہت زیادہ ذالمنت انسان کے لئے بساا و قات گراہی کا فراہ پوجاتی ہے۔ بٹ اس کی ذیانت سے ڈر نا ہوٹ ۔ پھر والد مر ہوم تعف اشنحاص کے حالاً ت سُناتے جوذ ہانت و طبًا عِن کی وجہ سے سرطف خیال دوڑ انے لگے اور بالآخردين و دنيات كھوگئے \_\_\_\_ (آزار كى كہانى ص<u>لام و ۴۸</u>س معتجه ه ناظري إ آزاد كى كباني خود آزاد كي زباني مرتبه عبدالرزان ملح آبادی سے جویا کے والے مدکور بالانقل کئے گئے ہیں ہم مناسب سمجھتے بن کران پر ایک مختفه ترمیره تھی بینی کر دین تاکر زادها حب کے مبی ان کردہ مفنامین کے خاص خاص کوشوں پر قارمین کی توجہ ہوجائے۔ حَوَا لَهُ إِنَّ لَ : ب واضح بوكن كرولانا خيرالدين مكى عليالرهمُ

کود بابیوں سے بہت سخت کا دمن عمقی مولا نا موصوف کے اساتذہ و ہابیت کی مخالفت بن بہت شدید اور نہا ہیت سخت کھے ۔ مولا نا موصوف کا بہت زیا وہ وقت و ہابیوں کی مخالفت کی مخالفت میں صرف ہوا ہے ، عرب و ترک و و نوں و ہا بیوں سے سخت نفرت کرنے گئے ۔ مولا نا خیرالدین صاحب کی تقریر و تحریر کا اہم موضوط رد و مہابیت تھا مفتی شافیہ حفرت مولا نا خیرالدین صاحب کی تقریر و تحریر کا اہم موضوط در و مہابیت تھا مفتی شافیہ حفرت مولا نا میراد علی اور میں جو کت ب اور الرمین صاحب کے خیالات کا آئیذ اور الرمین الحق میں ہے وہ مولا نا خیرالدین صاحب کے خیالات کا آئیذ اور الرمین صاحب کے خیالات کا آئیذ اور الرمین سے ۔

حوال الم مسوم : ہے واضح ہوگیا کہ مکسطرے علمار کرام الخفو مولانا سبد احمد زنی وحلان علائر حرث والرضوان مندوستنان کی و ہا بیت اور عرب کی نجدیت کے مغالف تھے۔ پھر چونی و ہا بی عقائد کی کتابین مشلاً تقویز الابیان و بجرہ ار دونہ بال بین تھیں اس کے حضرات علمائے سکے خوبا بی

حوالهٔ جهام است بن اور کاانکناف ہوا۔ اوّلُ میرا اور کاانکناف ہوا۔ اوّلُ کی مرابی سلان کی ابھا اور کاانکناف ہوا۔ اوّلُ کا مور ہوا الکام آزاد صاحب ہی انے بن کر موجودہ زائے بن کوئی مذہبی سلان اجا تا کا در دفتہ براہ دائت بلاد و دبر نیب ہوجا تا بلا پہلے وہ و بابرت بنی ہوجا تا بلا پہلے وہ و بابرت بنی ہوجا تا بر برج تب وہ بنی ہوجا تا ہے بودہ ور برب بات بنی ہوجا تا ہے بودہ ور برب بات بنی ہوجا تا ہے بودہ براہ کا کی بنی بنی انتہا کو بہنی ہے تو وہ محدود در برب جاتا ہے دوم میراہ سے دوم میراہ ہوا کا ما آزاد صاحب کو بی انتہا کو بہنی ہے کہ وہا ہی گراہ ہوا وہ افری مراہ سے در اور الحقام آزاد صاحب کو تھی تھی ہے کہ اور لین مور لین مور ایکا ما آزاد کو برا عزاف بالا تیب بی بی بی بی بی مرب کے بیرا بی بی براہ براہ کا مراہ کی براہ کی براہ

پیقیقت بیکر مولانا خرالدین علیالر حمد نے ابنی بھیرٹ ایمانی سے اور آزاد صاحب نے اپنے سلسل تجربہ کی روشی میں وہابت کو جو گر ایک و صلالت کا پہلا زینہ وار دیا وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ کیونکی مولوی عیل وہلوی کے زبائے سے ابوالا علی مودودی کے زبائے تک کے واقعات و حالات گواہ ہیں کہ آج مسلم گھرانو ن میں میں قدر و ہربے برلا ندہ ہے ، ملحد ، نیجری مرقادیا بن بجیرالوی خاکساری / غیر منفلد / دیونبندی / ندو می مسلح کلی / درمودودی پیامو مے ان سب کی ذمه دار دیا بیت ہے ۔ اور صرف ویا بڑیت ہے ۔

اس مقام پر غیر تفلدون اور دیوین دیون کون کونتو جرکیا جا نام بر کوب آپ حفرات کے بینیوا ابوالکلام آ زاد نے پرسلیم کرلیا کہ و با بیت کیے بیت اور الحاویہ تینوں گرائی کرنے کے بیتے دہا بیت افتیا به تینوں گرائی کرنے کے بیتے دہا بیت افتیا به کی پھر ترفی کرنے ہیں نے بی مواس کے لبند ملحد ہوگیا توسوال یہ سے کہ آزاد صاحب نے اور الحاویسے توریجی کرا ما ماہیں ہے یا نہیں ہ سے ہم سنبول کو تو بہی علم سے کہ آزاد صاحب کو تھیک تھیک ہونگا کے بنہ کوربالا گرائی ال بیش آئی ال سے آزاد صاحب کے تو بہیں کی ہے ہائی اگرائی صاف کی ہے ہائی المائی کے المائی کی ہے ہائی اگرائی صاف کی ہے ہائی المائی کی ہے ہائی المائی کی ہے ہائی المائی کی میں المائی کی ہے ہائی المائی کی ہے ہائی المائی کی ہے ہائی المائی کی ہے ہائی المائی کرنے ہوگا ۔ اور آگر آزاد صاحب نے و ہا بیت سے بسمی صرف نیچ بیت والحاد کرائی مطلع کرئی ۔

اب د مابیت کے تمام علم دارون کو و و باتوں بس سے کوئی ایک بات ضرور کرنی ہوگی ۔ یا تو وہ اپنے امام الهند ابوالکلام آزاد کے تجربے اور بہان کے شطالق شیلم کرین کر واقعی گرامی اور بدعقیدگی کا پہلارینہ و مابیت ہے باآزاد کی کہانی ۔ ص<sup>27</sup> سے اپنے امام الهند آزاد کی ترتیب گراہی پر مسلم عبارت کو کھرج ڈالیں اور میرا تو مخلف نے متورہ ہے کہ اگر علم واران د مابیت واقعی دل سے ابوالکلام کوا ما م الهندا ور اینا بینیوا ما نظرین توانی و مابیت باتی رکھے برنظ نانی کریں ۔

محوالت فی فی بی است بواکر ایوالکلام آزاد کا و بابرت کی طرف صرف میلان دیچه کران کے تعبائی مولا نا ابو نصر مناحث ان برگرانے سے تابت ہولا نا بور مناحث ان برگرانے سے سے اور اس زیانے بیٹا جب کر مولا نا نیر الڈین مناحث کو ابوالکلام آزاد کے خیالات و عقائد کی خرابی کی بابت کوئی علم نی تقال تھوں نے ابوالکلام آزاد کے خیالات و عقائد کی خرابی کی بابت کوئی علم نی تقال تھوں نے

محفناس گمان وفیال برکرابوالکلام آزاد ک طبیعت مذہبی آزادی چاہی بے بار ہا بیشگون فران محقی کر مجھ اپنے لڑے الوالکلام آزادے آثار الجھے نظر میں آئے ہوں بہت زیادہ ذہان انسان فطر میں آئے ہے اس کر ایس کے در ناہوں بہت زیادہ ذہان انسان کے سے در ناہوں الم کے اللہ بین اوقات گراہی کا ذر بعر بھوجا تی ہے۔

مولاناخرالد بن صاحب كاس يحيى بيشنگون ك بعد الوالكلام آزاد كند بن رندگي بن جوالد با با الكلام آزاد كن ند بن رندگي بن جوانقلا بات رونما بوئ وه شام بود ك بات بو بيشنگون خرالد بن علار مرف این فراست ایمانی سے آزاد صاحب كی بیشنگون كی مرف جرف نیخ نملی اور مرکز من شده علی از اوصاحب کی بیشگونی براقراد گرهیک مخیک میشنگونی براقراد گرهیک مخیک میشنگونی براقراد گرهیک مخیک میشنگونی براقراد گرهیک میشنگونی براقراد گرهیک می می بیش آیا سے می بواند بن صاحب كی بیشگونی براقراد گرهیک می بواند بر مرتصد بی بیشکونی براقراد گرهیک می بیشکونی براقراد گرهیک می بواند بر مرتصد بی بیشکونی براقراد گرهیک می بواند براید ب

ان سب حوالجات کا حاصل به ہے کہ مولانا نیرالڈین علائر کر کی مکی اور مبند دستانی زندگی کا بیشر حقد و بابیت کے خلاف مو رچا فائم دی کھنے بی گزرا ہے مولانا موصوف نے سخر نیا تقریبًا قولاً عملاً برطرح سے دائم یہ اور آئیل عقائد کار دوط د فرمایا ہے ، مولانا موصوف و بابیت کو کا فردم تد سمجھنے کتھے اور سی وجہ ہے کہ اکھوں نے بار ہافتو ی دیا کہ وہا بی مرد سے کہ اکھوں نے بار ہافتو ی دیا کہ وہا بی مرد سے کہ اکھوں نے بار ہافتو ی دیا کہ وہا بی مرد سے نکا خربین مرد کا و با بی عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا کیونکہ و بابی جب کا فروم تد بین تو ان سے نکا مح منعقد ہونے کی برغما کو نی صورت نہیں ،

یه خی و تیم نبی مرکار مُصطفِّ صلی الترتعالی علیه قیم کا زنده معزه اور عبدا ک<u>صطف</u> اعلیمفرت نناه احمد رضار منی الترتعالی عن کی کرامت جلیلا سے که خود غیر منفلہ و گ اور یو سند یو گ کے میشو ائے عظیم المرتبت حس کو و بالی حفران این جماعت کا صاحب بھیرٹ عالم قرآن وحد بین کا مامر کامِل د منیات کا بلند با یمفق اسسال میات کا مفکرا عُظَمْ چوٹی کامیاستدان ا عود کرد! جلد بازی سے کام نالو . آخر میں عمر تقلد و ن مرب دیو ب رون مصلح کلیون وغیرہم نتمام وابوں سے گزارسش ہے کہ اگر و باہریت اور اسمعیلی خیالاتِ وعقائد کا روکرناگناہ ب نو پیملے حفرت مولانا خرالدین کو گنبرگار قرار د و - اگرمولوی اسمعبل دلوی ك مُانغ و الول كو د بالى كبنا تهوت بنه تو يبل مولانا خرالدين صاحب كو عهو تو المين شمار كرو أكر د ما بول كو كا فروم ند كينے والا لرا كو ہے توسط مولاناخیرالدین کولڑا کو کہو ۔ اگر و بالی اور سنی کے درمیّا ن دشتُ کاح تورُ، وانے والانئا دی اور فلٹز انگیز کے توہیعے مولانا خیرالدین مادب ہے تعلق نسادى عالم ہونے كا علاك كرو . اگر و بابيت كاج كرمقاباركرنے والإفتين ا ورحفگرا لوسیم تو بیملے مولا نا خرالدین مِناحب کی بابت فتین عالم اورحفگرالو مولوى بونے كائت بهار شائع كراؤ - اگروباب كومرا باگرا بى وهلالت قرار دینے والامولو ک ایٹ لام کا دستمن ہے تو پہلے ایئے بلے بی بیشوا الوالكلا) آزادك إسلام سمني كا علاك كرد و . اگرو با بيت كى مخالفت كرنے والا سبّ رُسْمُ د برا مجلا كے جانے، كے قابل سے تو پہلے مولانا خرالدین علالرحمه کے خلاف ایک صحیم کال نارم تب کرے اس کو پور سے

ہندوسستان میں بھیلادو۔۔۔۔ مگراتنا با در کھناکہ مولا ناخیرالدین صاحبُ نہ تواطلیحفرٹ مثناہ احمد رصنا کے شاگر دہن اور ذمرید ملکے شناہ احمد رصنا کے شاگر دہن اور ذمرید ملکے شناہ عبد العزیز محدِّ نے دہوئ کے علمی خانوا دیے کے چنم وجراع اور الکام آزاد کے لائق صدعرت والدگرا می ہیں۔

## موليناء الحران فاوقى المحاسا

آپ سیدنا فاروق اعظم رضی الترنیا کی عذرکی نسل پاک سے بین آپ کے والدحفرت مولانا محدّ اورئی بلاد بنگال کے حاکم مُلقّب برصد را لعد ور محقے آپ نے علم وین ا بنے برا وراکر حفرت مولانا ابو بحد برا ها و بے خاص اور اکفوں نے فاصل جلیل النّان ولانا دمفیان سنے الحقوں نے فاصل النّان ولانا دمفیان سنے الحقوں نے فاصل القفناة مولانا علام سبحان سے الحقول نے فاصل ذلینان مولانا معظم الدین سے الحقول نے فاصل ذلینان مولانا معظم الدین سے الحقول نے فاصل ذلینان مولانا معظم الدین سے الحقول نے ملک العلام حفرت مولانا عبد لوجمت والم موسیف الا برا مطبوع نظامی کانبور ومطبوع مولیت والرضوان سے و ملاحظ موسیف الا برا رمطبوع نظامی کانبور ومطبوع مولیت الیتین ترکی کا صفح کان

اس سلساد المذسط واضع ہوا کہ حضرت علاّم عبد الرحمٰن فار وقی سلبری فرنگی محل کھنوکے علمی خانوا دہ کے چشم و چرا نع ہیں ۔۔۔ ایب نے مشمللہ ہیجری مطابق سلامیاء مین وہا ہوں کے شیخ اسک

مولوي نذبر حبين دبلوي كي تصنيف " تبوت الحق الحقيق "كي ترديد مي ايك كاب سيف الابراد المسلول على الفجارٌ بربان فارسى تاليف فرمائي بع جس محدّ عندالرحمٰن بن حاجی محدّروش خان نے سنسلم مطابق سنسمه او میں اپنے مطبع نظامی کانیورسے شائع کیا بھر ساتھ کی مطابق معلى عبيوى مين مكتراكيني التنبو ل تركى في اسع طبع كراكرنشركيا هي. حفرت علامه عبدا لرحمن فاروقي عليكرهمه بأباسي وبإبدووي المعبك د بلوی مے بارے میں اپنی تھنبیف سیف الا برار میں تکھنے بین کہ لا وَ لَكِ اللَّهِ بَعْلًا فَ إِلَى سَذِّت وجماعينُه الكار اجماعُ وقبالسنُ كرد درملكِ سند ورخد اند از دین اس الم شدمولوی معلی بود العنی مندوستان می سب سے بہلے من شخص نے اہل سنت وجماعت کی مخالفت کرتے ہوئے اجماع د تىيا س كا نكار كئيا در اسلا ئى عَقابُد مين تورْ يَعِيوْر كنيا دِه مولوى تمعيل دېرى عقا \_\_\_\_\_ الابراد مطبوء تركي ص<u>سم</u> ، عقار العاد ر ہوئ کی کتاب صرا طِ سیقیم کی ایک کفری عبارت لقل کر کے مو او سیمغیل و ہلوی کو بارگا ہِ رساَلتُ کاگستاخ قرار دیا اورصفحہ ۳۷ میں مینیوائے وہا بیرُ مُلْاَمْعِيل وبلوي كے كفرو ارتداد كو اَسْكار اگرنے كى خاط بطور سنا حضرت مولا أنا فقلب حق فإر و في خرا با دئ علار حدُ كا يفتو ي تفكي تقل فرما ياكر. " قائل این کلام لا طائل د مولوی معیل دیلوی ازروی \_ مترصط مبين بلا شبركا فروبب بن اسبت مركز مومِنُ ومسلمان نيشتُ تعین امن نا شائشہ کلام کا قائل رملا دیلوئی، شریعت غرام کے نز دیک مرور كا فرو بيدين مع - برگر مومن دمسلان نبين مدرسيف الابرايطوء ركي) وبابیون دیوبند بول کے مستند مور صح حکیم عبدالحی رائے بربلوی ا بني عرب تصنيف نزبته الخواط علد بهشتم صابه كم مطبوعه حيده آبا وين حفرت

علائد عبدالرمن سليتى كے بارے میں تھتے ہیں كر-الشيخ العالم الفقيل عبد المحمن بن عيمًا ادريس عدن عدل حسكيم العدري الحنفي السلامي احدالعلماء المشهور بين بارضٍ بتكاله - يعني اسلماذ فاصل فقيه عبدالرحمٰن بن محمَّد ادريس فاروفق حفني سلهثي صوبه بنبكال كيمشنهورعالم دبن بهررائ برلوى حكيم صاحب علامه موصوف كى كتاب سيف الابرار كالذكره كرنے

م<u>ویے نکھنے ہیں</u>۔

\_\_\_\_\_ رسانة بالفارسية وهى فى الردعلى نثبوت الحق الحقيق انثبت فيهاوجوب تقليدا لشخص المعين على الناس وشنع فيها تشنيعًا بالغًا على السيُّد المعددث نذبير حسين الدهلوى صاحب تبوت الحق الحقيق على الشيخ الشهيد الجاهل لغازى فى سيل الله اسمعيل بن عبد الغنى الدهلوى صلحب تقويق الديها وكفل لنبيخ الشههبك يعنى سيف الا برارفارسي زبان مي ايك رساله بيع ولنذريسين و ملوى محدّث و بإبهیه کی کتاب انتوت الحق الحقیق کی نر دید میں سے (علامہ عبدالرحمٰن فاروتی نے) اس رسالہ میں نابت کیا ہے کہ (ائمہ مجتہدین میں سے) کسی معین امام کی تفلید مسلما نوں پرواجب ہے۔ نیز علامہ موصوف نے اس رسب الہ میں سسیند محدث نذیر حسین و ہوی مصنف تبوت الحق اور سشيخ ست ميد مب بيغازي في سبيل البداسمين بن عبدالغني دبلوى مفبتفنب تفوية الابدان كي توب مدمث كيسيد اورشيخ ستنهيد (اسمعیل دبلوی) کوکا فرکہاسے۔

(نزيته الخاطر جلائشتم صهمه)

يرسب يوست بركنده تاريخي حقائق صياف صياف گوامي درے رہے ہيں۔ كه خودخاندان حضرت سٹاه ولى السُّرمحدِّت دلېږى كے مزز ندمو لا نامخصوص السُّر محب دّست د ملوی، مولا ناست ه محسّب موسی د ملوی نیز حصر ستب مولینب سٹ وعب دالعزیز محترث د بوی کے فاصل میگا نہ تلا مده مولانا ففنسس حق خیسه آبادی مولاناست ه احمدسعید مجددی و بلوی مولانامفتی صدرالدین و بلوی، مولانا رشید الدین و بلوی، مولانا منورالدین و بلوی، مولانا منورالدین در بلوی ا در ان کی و بابریت کاردوالبطال

علائے مندوستنان ہیں سُب سے پہلے مورلا نامضل جی خرا با دی فالميمفرت المام احمد رضا بر ملوى كى تبيد ائن كيتين سال بينز الما كے دیا براتملیل دیلوئى كى كتاب تقویته لائياك كى تروید من ا كا حليل ك النَّنَا لَ كُتَا بُ تَحْقِق الفُّتُوي في الطال الطُّغُويُ تُصنيف فريا في جس من ال اسمفیل دہلوی کو کا فر، مرتد، بے دئین قرار دیتے موٹے ان کے قتل و تکفیر کا فتوا کے شرعی صا در کئیا حضرت مولانا شا ہ رفیع الڈین محدّث دیلوی کے صاحبرادگان مولاناشاه محفوص التراور مولاناشاه محدموسی نے اور حفرت مولاناشاه عبدالعزيز محدث ولموى كے مشام رزمانه شاگر دان مولانات أه ا حمد سعید مجدوی مفتی صدرالدین وبلوئ ، خولا ناکریم التروبلوی مولانا رشیدالدین و بلوی ، مولانامحبوب علی داوی و طیره سترهایمار د بلی نے اسس حقانی نورانی فتوی کی تفکرنی کرتے ہوئے اس پرمبر توتیق ثبت فرمانی۔ مروابیت اوربابا کے وبابد مولو عامعیل دبلوی کے رووابطال بین استاذمشا ہر علامے مند حضرت مولانا شا فضل رسول بدا ہونی نے وہ فار علبله انجام دی جوسیف الجبار المعتقد المنقذ کی شکل مین آج بھی زندہ سے یوائی ہی خانوا دہ علمی فرنگی محل کھنؤ کے بخم نا قب مولانا عبدالرحمٰن فارو کی للهي - ندرسالسيف الأبرار تعنيفُ فرمايا ا وربنگال وأسام بي ملا تح ومابي اسمعیل و بلوی کا کفر دار تندا داشکار ا کرے و بابت کی مٹی بلید کردی ۔

ا میں وہوں وہ وار مداواسورا کرے دہا ہیں کی بیدروں ۔ عبر المامعیل دہوک کی تردیدین اوالکلام آزا دے والد مولانا فرالدین منی تم کلکتوی نے اتنا سرگرم حفیّہ لیا جن سے کلکنہ سے عرب تک کی زمیّن اسمعیل دہوی کے کفر دیے دینی پرگواہ بن گئی۔ بچران سب مشاهیر علمار، فقهار، محدثین بشکلین کے بعد رو و بابرے کے میدان مین مشاہیر علمار، فقهار، محدثین مشکلین کے بعد رو و بابری کے میدان مین مشهد نام محدود اعظم سرکار اعلی فرت الم احمدرضا برلوی کی آمد ہو تی ہے .

منام کفریات ملعونہ سے بالتصریح توبردرجوع اور از سرنو کاراسلام پڑھنا وطن و واجب ————— ( الکوکہۃ الشہرابیجہ کھے)

اس فتوی پر تمام و با بی دیوبندی چیخ پڑے اور بو کھلاکر اعلی فرت کو گالیاں و سے لگے چنا کی المہند جو سندوستان عجرکے دبا بی دیوبندیوں کی متفقہ میں کتاب سے اس میں علما کے دیوبند لکھتے ہیں کہ ۔

و \_\_\_\_\_ ( مولانا احمدرضا) خال صاحب کے خاند ان میں چونکو بدعت کی تخم ریزی پہلے ہی سے ہو جی ہے اس وجہسے سب کے مجھلے پؤر ا بدعت کی تخم ریزی پہلے ہی سے ہو جی ہے اس وجہسے سب کے مجھلے پؤر ا خال صاحب احمد رصافان ' برعکس نام نہند زنگی کا فور ' در حقیقت احمد خفا خال

حان من حب المدرما حال مرسل ما مهمدر ب و بور در سیفت المدره حال صاحب نے ممام مهند وستان میں حفرت ننا ہ و کی اللہ صاحب فدس سرہ نوئامة ومعجز قامن معجزات سبد المرسلين عليا لتحية والشيم کے خاندان کو جنا اور حفرت موالا

المميل صاحب شهيدم وم وفور طلوم ابل بدعت براو جلعف كلمات عجوسخت ادرغال، بل بدعات كجن كى بدعات شرك كى صد تاك بيني كنيس تقين مقابدين لکھے گئے بھے تمام قرائن حالیہ اور غرحالیہ سے قطع نظر کر کے اتبا بات لگائے اوران پرسترکیا بلک غیرمتنا سے وج ہ سے کفرلازم کیا اوران کا کفر ا جماعی طبی قرار د مفرفقبار كرام كافتوى تكفرهائ دئا \_\_\_ و دالمهند صفاحين بدربان دربده وس گستاخ علام و با بدحن كا دين ويدرب بارگاه رما كى عظمت وحلالت كے خلاف گاليا ك بجنا ورنكھنا ہے - اگروہ سركار اعظ ببارك مصطف صلى الترتعالى عليه والم ك سيح وارث اعلىفرت امام احمديضا كو تعشيارو ل كى بربان مين رات و ن كاليال ديتے رئيں تواس بريميں كونى تعجب بنین کیونک موشخص اسینے ندبرب کا پایندسیے وہ ندبرب کے احکام برفرور المل كرم الله الله الله الدهر ورا المسالين دهاند ل يربس عرور جرت ہے کوس مغیل دہاوی کو خور حفرت شاہ ولی الٹرمخد ف دہوی مے بیتے مولا تا لحفوص النثرا ورمولانا مجرُّ موسى فيكا فروم ند قرار د مه كرلانق كرد ف د وفي قابل حن المعبل وہلوی کے متعلق جفرت استنا و المحدثین شاہ عبدالعزیز کے مشاہر روزگارتلامذہ مولانافقیل حق خرا یا دی مولانا احدر عددی مولانا منعتی صُدرالدین دیلوی ، مولا نا دشدالدین دیلو می وغیره آگابر علمار نے کا فرو مبدئین و قابل قتل ہونے کا فتوی صاور کی جس معیل دہنوی کی تردید مین مولا نامنورالدین د بلوی مید شعد دکتابی تخریر کیس اور مکه متر بف مدینه شريف مسفنوى منتكوا يابي جسم معيل وبلوى كاكفر وارتدا ومولا ناففس رول بدايوني مولاً نا عبدالرحمل فاروق سلمتى في ايني ابني تصنيفات ك ذرابع إلى سير بنگال اور اسام تاسا شکار اکیا ۔ ص استعبل دہاوی کے رو وابطال کو الجالكلام أزادك والدمولاناخ الدبن فيانى تخرير وتفريركارب سط بڑا موضوع بنا با اُوس معنی دہوی کے بارے بن حب اعلی فرت امام احدرات

بر بلوی نے سلال ہجری بین کفر دار تداد کا فتوا کے فقی ما در فر ما با تو علا کے دیو بندگی سر جوڑ بنیا بیت کو بگڑا اہوا میعا دی بخار چڑھا یا توجس نے سرسائی کیفیدٹ بیداکر دئی اورو پھٹیار ول کی زبان میں بذیان بیختے نگے بھیران کی متفقہ سر جوڑ کمیٹی نے نیز ہویں صدی ہجری کے تاریخی حقائق پر دبنر بردہ دال کر جورہ ویں صدی ہجری کی نئی نشل کے عام مسلانوں کو یہ یُر فریب باطل و دھوٹا تا تر دیا کر ب

لوگوا ہمارے مولا نا شاہ ایس فیہ بدد ہوی سٹیوا کے دین و بادی اسلام ہیں پورے بند وستان ہیں شاہ ایس دہوی کا کو ن عالم دین مخالف ہمیں ہندوشائ کے کئی فتی شرع نے ہمارے شاہ ایس داون شاہ کو کا فرویدین فزیریں دبابس شہر بر بلی کے شہر اور شاہ فیل اللہ محد ن دہوی کے شدید ترین کو کا فرویدین فزیریں دبابس شہر بر بلی کے شدید ترین موری میں موری کے شدید ترین میں موری کے موری کے شدید ترین میں موری کے موری کا میان کے موال کا میں موری کے موال کا میں موری کا میان میں کوئی مخالف میں موری کے موال نا احمد رضا کے تنہا فتوی کا کریا اعتبار ہو لہذا عالم مسلانوں میں توا کی ایک مول کر کے اسے فلط تھیں کو ایک ایک موری کی موری کی بیشتش کرتے مام نیجری ، دیو بندی عیر اور شاہ کی کرین موری کی بیشتش کرتے ار سے بی ، دیو بندی عیر مقلدین مولانا شاہ کا میں در بلوی کی بیشتش کرتے ار سے بین ۔

سکن اب جبکه حقائق کو بالکل ننگا بے برده کردیا گیا توعظمت مصطفے صلی الله تعالی علیہ الله تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک وفاد ارسلمان بارگا ہ مصطفے صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سرغد ارشنا فی سے بوچھ سکتا ہے کہ خاندان شاہ ولی الله بی فروی کے صاحبرا دگان مولانا شاہ محدوسی الله محدّ بیت در بلوی اور مولانا شاہ محدوسی در بلوی نے این جیا ملا ملی در بلوی کو تکفیر کا نشا ذکیون بنایا۔ با حضرت مولانا در بلوی نے این جیا ملا ملی در بلوی کو تکفیر کا نشا ذکیون بنایا۔ با حضرت مولانا

شاہ عبدالعزیز محدِّثِ دہلوئ کے فاصل بگانہ تلامذہ مولانا شاہ صل حق،مولانا صدرالڈین 'مولانارشیرالڈین مولاناکریم النّہ، مولانا محبوبٌ عِلِيُ وغیرہ علما سے د بل نے ملامنیل وہوی کو کافر و مرتد، بے دین قابل گرد ان رونی کیوں قرارویا، نقشیندیوں مجدد بول ، صوفیو ل درولیون کے سے طریقت مولانا شاہ احمد ببعد مجددی نے بیٹیوائے و بابیہ مو بونی المعیل کو کا فر دمرتد ، بے دین کیوں تھہرایا ہمشاہر علما مع مندمولانا شاه فضل رسول بدا يوني يم مولانامنور الدُّين ولمؤكَّى بمولانا عبدالرمل فارد قی المحلی ، مولانا خرالتری کلکنوی نے مولوی میں در اوی کے کفر وارتدا د کی اشاعت کیو ل کِی ۽ علامہ مبرا پونی اور علامہ فار و قی کے سوا باقی سب ہی علمار حفرت شاہ و لی الشر محدّب و بلوی کے علمی مگر انے ہی کے فرزند میں ۔ تو میران حفرات نے اسمعیل دہوی کی شدید مخالفت کیوں کی ؟ اصل حقیقت یا ہے کوا علیحفرت سے پہلے کے علمائے اس لام کے زمانے بن چوی و مابریت کا ابتدا نی دور مقاا ور نورو بأبیث کهی نهما هتی اس کا ساکه دینے والاكوني وومرا ندم بُ نركفا اس كے ان حفرات علمار نے تنها و با ببیت كا مقابل كرك اس كولب ياكيا اور اپنے فرائف منصبي كو بور اكر كے سبكہ ومشش ہو گئے سکن اعلیفت کے دورمین دبابرت شباب بڑھی اور وہ اپنے پریط سے کئی نے مذاہب کوجنم دیے گئی، دیوبندیٹ، نیجیٹ، قادیا نیٹ چکو الویث ، د بریت اندو میت اصلی کلیت وغیره ندام ب و با بریت کے بیت سے بيدا موسط عقد أعليمف نے جوسم کھيالر ان لر كران سرب ك دانت كھے كرويع باطل پرسنوں كے ايك حملے كا اليّا وندان كن جواب ويا كر بيرده پي كمر میدھی *ذکر سکے ۔ م*ابق علمائے امشاام نے دووہا بیت کے ملیط میں تخریر سے زیادہ تقریر سے کام لیا تھاجس سے صرف حاضرین خوب نیفهائ ہوئے المکن اعلی فرت نے تقریر کے ساتھ تحریری رہ کے انبار سگا دیے اور وہابٹ ككليات وُجزئياتُ سُبُ كاابطال فرما يا- كهراعلجفُرتُ نے پيارے صطفے صلی

السُّرتَعا لَى عليه وسلم كى دى مون حق بين مكامون سے وسيھ ليا عما كولمبيت كوفرف موجودہ فننوں کے پیدا کرنے پر جین نا کے گا بلکہ آ گے جیل کروہ نئے نے نتنوں کو تھی جنم دے گی تا وقتیکہ آخری فتنز د تجال سے بل نہ جائے اس کے آپ نے اكي طرفُ احقاق حق والبطال باطل كى خاطراني دورك بتما م فتنول كى سركوني فرماني اوردوسری طف فق کوبلندکرنے اور باطل کے دبائے کے لئے عام سنبوک كونجى دلائل وبرابين كيمقيارون سيمسلح فرما دياء اورسيون كالمنده نسك كے لئے سامان حبائك وخيره إنهاكافى جمع كرد بأكر جب كفي حق كے مقابلے میں بے دین فرنے بالحقوص وہا بادیوبندی سرا بھاری تو ایس کیل کرر کر دیاجا کے چنا فرجب اعلیحفرت کے بعد و بابیت کے بیٹ سے مودودی ندم ب ورالیاس ندمت سئے سئے کا دوسا مال سے کرمید اجو کے تو علامان احمدرضانے دونون کے بچنے او حیر کرر کھ ویے - اعلیجنیت اپنے اکٹیں خصوصی کارناموں کے باعیت علار ، صوفیًا بِسُنَا کُن ا در عام سلکا نول کی عقیدت و مجرّت کے مرکز بن کی ملانو کُ نے اپنا دین وایان بھانے کے لئے اعلیفت کی ہدایات، تخریات ا ورتعنیفات کو حرز جان اورینا ۱۰ بمان بنالیّا ان حالات کو د ن<u>جھتے ہوئے دیو</u>بند كوا چي طراح اندازه موكيًا كرملان جب تك امام احمد رصاك دامن باك سے والبندريس كے ان كوبرى سے بڑى طاقت بھى اسلام و سنيٹت سے برگشتر بہيں كرسكتي اس كفا كفول نے تاریخی خفائن كو كيلتے ہوئے يہ با ور كرانے كى لورى كومشنش كى كرمرف احدرمنا ہى و ه تنها عالم بال جنبو ل نے وہا بى مديب کو باطل او را علی و بلوی کو گراہ بردئی قرار دیا باقی دوسرے علی کے اسلام و با بی مدم ب کو درست وحق میمجیتے رہے اور مولو محماعیل د بکوئ کومپیوا کے امسلام مانتے رہے تاکہ سادہ لوثح ناوا قف مسلمان رد و بابیت کے میلان میں اعلی من کو تنها سمھے کراپ سے بد گمان موجائیں اور آپ کی تبلیغ وہ لیث براينااعتما وقائم كرسكين اوراس طرح اسلام وسنيت كي دولت كراناير

اوں توعام طور مراعلی فرٹ نے اسٹلام دسنیٹ کی جلم مخالف پارٹیون کار د فرما با ۔ نسکن و ہا ہیت اور دیو بندیت کی سرکو نی اور میٹوا بان و ہا ہیہ کے عُفّا کد باطلہ کی بیمخ کنی پر آپ نے زیادہ توجہ فرما ٹی اس کی دجہ یہ کے کہ تھکے کفار ومٹرکین ۔ مثلاً فلاسفہ ، آریہ ، بہور ، نصار کی مجوس ور مہنود کے بہجا سے بیٹ عام مسلمانو ل کو کوئی دشواری نہتی اور چر بھرواففل کی مسجد وعیدگاہ اور دیگر ندہمئی چیزین پہلے ہی سے الگ ہوجی تھین قادیا نی

حفرات مرزا غلام احمد قادیا فی وی بناکرسلمانون سے جدا ہو گئے نظے ، اس لئے ان دو نولُ فرقولُ کا پہچاننامسلانوں کے لبن سے باہر نہ تھا اب رہے وہا بی ر یوبندی توجونکی برلوگ اسٹے کوسنی کہلاتے ہیں صفی ہونے کا دم مجرتے ان وان وحدیث برعمل کرنے کا دعوی گرتے بین عقائد وفقہ کی کتابوں کے ماننے کا اظہرار کرتے ہن سی مسلانو ل حبیثی سماز پڑھنے روزور کھنے اور جج اداکرتے ہیں، قادری حیثتی نفشیت دی اور سپروروی مینے ہیں علا مے سلف وخلف كى تصنيفان كاعراف كرتے بن - قرآن و حديث اور دبني كتابون کے درک وتدریس کا تغلی رکھتے ہیں اس لئے ان کی پہچان عوام کمین کے لبنُ سے باہر تھی۔ اہل منت سے ان کا امتباز کرنا ان کے اقوال کفر و صنسلال كا پنجائنا ال كے خيالات فاسدہ وعقائد باطلب واقف مونا .عامة المسلمين كے لئے سخت د شوار کام تھا ان حالات كے بيش نظرا عليُحضرت رہنی التّبر تعالی عند نے دیو بندی ندم ب کی کھال اُ دھیرنے و بابی وھرم کی جی بھے میں کوششش بلیغ فرما نئ بیٹوا یا اب و با بیہ کے ایاب ایاب فریب کا پروہ جاک کئیا ان کے طرح طرح کے دجل ومکر کویے نفائ فرمایا ۔ جبُ وہابیوں نے تفوینه الابیانی تعلیات کے مطابق شور میا یا که درود تا ج کا پڑھناا ور سول م التُّرْصلى التُّرْنُعَا لَى عليه وسلم كو دا فع البلاء كهزا شرك وبدعت بع توحفرت مولانا شاه کرارت النزخانصاحب نے ابرجا وی الاخرہ سااس جر مطابق ا ٢ر دسمبرسائل عبيوي كو ويل ساعليمضرت كي خدمت بابركت بين سنفتار مجيجاآب في ان كي التعنام كاجواب ديني بوك رساله ميارك الامن والل بخریر کیا جن میں آبات واحا دیث سے چکتے ہوئے موتیوں کی طرح مندرجہ ذيل باتيس روشن طورير نابت فرما يس-

الله درسول جل حلالهٔ وصلی الله تعکا کی علیه وسلم نے دولت مند کردیا الله ورسول بھمبان بہب اللہ ورسول بے والیوں کے و الی بیس ۔ اللہ و رسول مالوں کے مالک ہیں اللہ ورسول زمین کے مالک ہیں۔اللہ ورسول کی طرف نو بداللہ و رسول کی دیائی الندورسول دینے والے ہیں ۔الندورسول سے دینے کی توقع الندورسول نعمت دی المدورسول نے عزیت بخشی (جل جلالهٔ وسلی الله تعالی علیه وسلم )حضوراقدس صلى الشراتعالى عليه وسلم انبي است كما فظ ونطح بيان بي حصور كى طرف سب كه با تعريبيلي بي حصنور کے آگے سب کو گرا ارہے ہیں حصور ساری زبین کے مالک ہیں حضور سب آدمیوں کے ماکب ہی حضورتمام امتوں کے مالک ہیں۔ دنیاکی ساری مخلوق حضور کے قبصنه میں معے مدد کی گنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ نفع کی گنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ جنٹن کی کینیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں دوزخ کی کہنمیاں حضور کے ہاتھ ہیں ہیں۔ آخرت ہیں عزئن دنیاحضورکے ہاتھ ہے قیامت میں کل اختیار حضور کے ہاتھ ہے حفورمفينو ل كے دور فزمانے والے حضور سختیوں كے النے والے ابو بحرصد لين ا در عمر فارون حفنور کے بندے حفور کے خادم رزق آسان کرتے ہیں یصفور کے فادم بلائمی بٹاتے ہیں حضور کے فادم بندی مرتبہ ویتے ہیں۔ حضور کے خادم تنام کاروبارعالم کی تدبیرکرتے ہیں۔ اولیار کے سبب بلادور ہوتی سیے اولیاء کے ىبىپ روزى ملتى سىچە اولىپ اركىسىپ مددملتى سىجا دلىپ اركىسىپ بارش ہوتی سیع۔ اولیا رکے سبسب زبین قائم سیے۔

جب عام و با بیبراور مولوی رست پداحمد گنگوی نے مولوی اسمنی د بوی کی بیروی میں اللہ تعالیٰ کے سلتے جموع بولٹ امکن قرار دستیے ہوستے امکان

كذب الهى كافتذ كراكيا توشهر ميرفط سے الليفرت كى خدمت من سوال آبا آب نے اس كے بواب من مقدس كتاب سيخن السبوح ١١ دبيع الا فرمين العمطابق ١ دسمير ١٠٠١ء من تصنيف فرما ي جو ١٠٠٠ يه من شا نع بوني اسس نوراني كتابُ مِينُ آپ نے کیچے ہے۔ اگو جوٹ كاعیب لگانے دلے نام و بابدو ہوئی رہے و عفر مقلدین کے عقیدہ فبیٹہ امکان کذب پر دوسوکوڑونِ کی اٹسی ضرب شد کید لگانی حبُ سے فلعۂ و باہریت کی ابزٹ سے ابزٹ بجے ٹنگی سبحن السبوح نے د بوبند بول کے ہوش راز اوبے تھکے تھڑا دیے ان کے دانت مھے محردیے المقیل دہوی اورمولو گانگوہی کے ایک ایک چیلے ایک ایک کلے حرف حرف کے ایسے مذ توڑ جواب دیے کہ اس کے لیے سے واوبند لول نے مئد امكان كذب بارى كى بحث كوين لئ موت كاخوفزاك على محمد ببايش المسلم سے اعلان عام ہے کسی و ہا ن کسی دلوبندی کسی کنگو ہی میں اگر د م ہے توسجن السوح کے دلائل قاہرہ کاعلمی تحقیقی جواب سکھے اس کے دوسولین ا عرّاضول کی خرب کاری سے مُولوی المعبل دیلوی اورمولوی رشید احمدُ انگوئن کی کھویڑی کو بجائے۔ مگرآج مستبہار ہجری مطابق سم ۱۹۸۸ء كا د ورگذر د باب تاكسى ديونندى كو جرأت نه بوسى كرسجل السبوح كاسي إيك ليل كا جواب تكفنااس عيسا نو ٢٩٤ برس كى طويلُ خاموشی ڈینے کی ج سے اعلان کررہی ہے۔ کم دیوبندیوں کا بات آلود د امن علمی دلائل سے بالکل خالی ہے ہاں کالی گلونے سُبُّ وشتم مکر و فریبُ شیراور ہے۔ مدرمہ دیوبند کے صدرالمدرسین جنا بھیٹن احد صاحب ٹانڈوی نے ایک كان نام بنام الشهاب الثاقب تحريب كيا محس بي الفول في علم مع المن النيت ا وراعلى عرب كوف شمار كالبال وسي بين - مولانا شاه ميَّدُ المبل سنهلى على لرحم في ابنى كتابُ رُوشْبِهاب الناقبُ بن النيرُوى صاحبُ كى عرف موتى موتى كا بيون كاشمار كيانووه جُوسو چاليس كان بيني كيس . فاضل ديومبد مولوى عام صاحب

( تجلى فرورى و ماريح موقواع عده ١٩٥٥ مروس

ٹانڈوی صاحب سبخن البوح کے براہیں قاہرہ دلائل باہرہ سے پُرکا چوندھ ہوکر اول قمط از ہں ک

--- مجدد التقبليل صاحب في خيال كياكهم عبى فجون لنكاكرشهدوك بي واخل موحائيل جبط إيك رسالمستى سجل السبوم لكحدكر يطينح مارا اس كو ديجيما گیاتوسوائے گا لی گلوج ا ورخرا فات و بازاری باتون نیجا دِرکون مفتموُ ن ملتی البًانہیں کفاکھٹ کی طاف فوج کی جا وسے علا وہ ازیں تھی کسی عالم پنے ال کوالی علم سے شمارہی ذکبًا اور زکچھ علمی باتیں تقیں بازار بوٹ کی سُی گفتگو محتی اس کے ان کے دسالے کے روکی طف توج کرنامحض بے سود بلکہ خلاف شان وہتائے عربت شمار کیا گیا ۔۔۔ و دانشہاب الثاقب سال م د پوبندی علماء جو بارگاہ رسالت میں گالباں وینے کے عادی رہ چکے رمیں وہ اگر اللیفیت کو مجد دانقبلبل کہ کرگا لیبال ویں تواس بیمین کو بی جریث أنبئل ليكن اس بات بيم بن اوربرانصاف ليت نُد كوسخن حيرت مع كوس بيكان البوح بين الليمفرت في الكان كذب على باطِل بون يربين تعوص بيش من الحياس فولادی دلاک ورد س مجنس قائم فرائی وه ناندوی صاحب کنز دیک مرف گالی گلو هؤ، خرا فات اور بازاری با تون کامجموعُہ ہے۔اور پیریبات اور پیمی زبادہ قابل عور ہے کوم سبخن البوح میں کثر آباتِ قرآ بنہ کے رقان مولی پردے كُنْ بِهِ لُ - اورتف كَبْرُ الفَسِرَ جَيْلًا وَيْ لَا تَفْسِيرُ لَكُ تَفْسِر الْجَلِي سَعُودٍ الْفَسِير عه بحواله فون كے أنسو حقد اول مك.

رُوحِ البيآن الفيسيرع يزى ، فقد اكبر ، شرح السنوى ، مواقعت ، شرح مواقف ، عفائد المراعقائد، بترخ مقاصد، مهامره، ما بره، مديقة نديه بترح طريقه محديد، مراكية والمراطوا لع الإنوار ، شرح طواكع ، شرح بعقبا كرحلاني استلمالتبوت نواع الرحوت، مفاتيح النيب، ارتار النقل ، منع الروس ، شفايت قاضى عياض ، الشم الرياض ، شرح مقاصلاطالبين الردالمحار ، تحليم ، المعتقد المنتقد سے كثير حوالے تقل لیے گئے ہوں الین تحقیقی کتاب میں صدر المدرسین جنا ب ٹانڈوی صاحب کو کو ٹئ تحقی علمی بات نرملی اصل واقعه پر ہے کہ اس مقام پرخود ما بدوی صاحب نے اسپنے علم و دانش کا بھا بڑا مچھوڑ دیا جو لوگ نہیں جانتے تھے اب وہ بھی جان من كي ويكر فاضلان ديو بندكي طرح جناب صدرالمدرسين خيين احد صاحب ما ندوی بھی سبحن السبوع کے علمی دلائل وبراہین کے جواب سے نہ صرف عاجز تھے بلکہ سمجھنے سے بھی قاصر ہی رہے۔ رہا اعلاج شرت کی کتابول کا رد۔ اور جواب لکمنا تو یه کام مولوی رستید احد صاحب گنگویمی اورمولوی اشرت علی صاحب تھانوی جیسے بڑوں سے تو ہوہی نہ سکا جو علمارِ دیو بن۔ کے استاذ ، مخدوم انکل اور حکیم الامت تھے اللہ وی صاحب توہر جال ان سے چھوتے ہی ہیں۔

بن سے بہارے رسول مرکارِ اعظم صلی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نفسل اور اس کے بیارے رسول مرکارِ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے اعلیٰ حضرت نہ صرف یہ کہ علوم دینیہ کے صاحب بھیرت عالم تھے بلد اپنے معاصرین فقہاء و محدثین کے امام اور ارباب منطق وفلسفہ کے امتاز کھے مکر معظم اور مدینہ منورہ کے اکا برعلمائے اسلام نے آپ کے علم وفضل کا مثایدہ کرکے تحریری گواہی دی کہ شدیخ احداد رضا بریلوی

علامهٔ عن استاذِ ما ہر ، یکنائے زماندام یکاند ، علمارمشا میرکے سردار ، نادر دورگار ، دریائے زخار ، عالم کثیرالعبلم ، فاضل سریع الفہم میں ۔ دالما حظ ہوصام الحمین ص<u>ساے</u> تاص<u>ہ ہے</u> )

اسنافه علم المیرات سراح الفقهار حفرت مولانا سراج احد علایرح رساکن تفعید محصن بید مسلع رحیم یارخال ریائرت بھا ول پور پاکستان سے ایک وہائی فاضل الذئب احد پوری کی ملافات ہوگی بہ و یا لی فاضل النبخ النبخاب زیائے مسر نہیں سمجھتا تفاہب زیائے سر نہیں سمجھتا تفاہب آگے کا واقعہ حفرت مراح الغفہار کے زبان فلم سے سینیے ۔ حفرت موصوف تحریر فرماتے ہیں ۔

• -- مولوی نظام الدین نقیہ احمد پوری و با بی جو تفقیب اینے ہمعُفُر علما کے دیو سند و عبرہ بن اپنے آپ جبیماکسی کو فائق نہیں جانتا تھا۔ فتاوی رشیدیم رمصنفہ مولوی رشیا حکیکو ہی) کے اس فتوی پرکہ۔

حدیث بخی کے مقابل تو ل نقبار بر مل ذکرنا جا ہے 4 اس کے مامنے میں نے رسالہ الفضل الموهبی فی معنی اذاصی الحدیث فہومن هبی معنفہ المبلی منزل مدیث کے سُناکے نواس ( وہا لی فاضل) نے بعد حرت کہا یہ سب منازل فہم صدیث مولانا ( احد رضا ) کے زمانے میں رہ کے خریف کا داعد رضا ) کے زمانے میں رہ کریے خریف میں رہا۔

کیرٹی (مراح احد) نے اس دہا بی عالم کورسائل رضویہ بے بدسائل فق کے جوابات مناک تو کہنے لگاک علام شامی اورصاحب من القدر بهولانا

احدرضا كے شاگرو مين يرتوا مام اعظم نانى معلوم ہوتے ہيں \_\_\_

دسوا کے سراح الفقہا اسلبوعمر کری مجلس رضالا ہو رصہ سے ہ مند وستان کے مشہور تفی ڈاکٹر مجا قبال صاحب اعلی فرت کے بارے

مي بيان كرتے ميں كر ۔

• — ہندوٹ تان کے دوراً خرین اُن جیبا طباع و ذہین فقیلہ پیدائیسُ ہوا۔ میں نے ان کے نتاوی سے یہ راکے قائم کی سے اور ان کے فتاوی ان کی ذہائت ، فطائت ، حودت طبع کمال نقابہت اور علوم دیرین تبح علمی کے شاہد عدل بین ۔

و فاضل بر المحادد ترك موالات صلا معلق بدوند مسعود احدا يم. اس با الله

ڈی مطبوعہ لا ہور)

فاضل ابل حدیث ڈاکٹر می الدین اوائی پر ونیسٹر از ہر تو ہورسٹی مقرر کا ایک مقالہ جربدہ صوت الشرق قام ہ مقرشمارہ فروری مربے فی اپویٹ شاکع ہوا ہے مِروفیہ صاحب اپنے مفال مذکور میں کھتے ہیں کہ ۔

يعدمولانااحهددضاخال بوليوى رَحْمَة الله عَليدس طليعَة علما والمهند المسلمين الذين سَاهموا مَسَاهمةً فَعَالَةُ فَتُ عَلَمُهُ العَمْ مِنْ اللهُ عَلَمُ العَمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَمُ العَمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَمُ العَمْ مِنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ العَمْ مِنْ اللهُ عَلَمُ العَمْ مِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ العَمْ مِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ ال

(بحواله الميزان الم م احدر ضائم بم منى شماره امريل منى جون من الم و صف ف المعنى المام و من من من المام و من من المام من من المام كا تقريبات

ان میں مولانا احمدرضا خاں بر لموی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کانام سرونہرست نظراتناہیے۔ و با بیون کی تخریب جماعت اسلامی کے بیشوامسطرا بوالاعلی مودودی اسنی محتوب بتام ایڈیٹر ترجمان المسنت کراچی ہیں تحریرکرتے ہیں۔ . - میری نگاه بی مولانا احمد رضافهان صاحب مرحوم و مغفور و منع م د بھیرت کے حال اور سل فوں کے ایک چھسے میں احترام مقتدا تھے۔ اگر جہان کے بعض فتا وی وارار سد محصانتلاف سيركين سان كى دى خدمت كالجمي معترف بول\_ . . ( بحواله الميزان مبتى ام احمد رضا منرشماره ايري منى جون المعام ما ندد اول کے بیتوا مولوی حکیم عبدالی رائے بر الیوی اور دایو بندایوں کے زهیم اکرا اوالمن على دوى رائ برلوى مسزهمة الخواطرود مديشتم مطبوعه يدرآ بادكن مي تھتے ہیں کہ النبيخ العالم المغتى احسد دضابت نقى على بن دخسا على الا فغانى الحنفى البربلوى المشهوربعيد المصطفى ولديوم الأنبين عاشى شوالسنة أنلتين وسبعاص ومانكتين بعد الالف بلدة برملي والشنقل بالعلم عسلى والده ولا دمه مدة طويلة حتى برع فى العلم وفاق اقل نه فى كتير من الفنون لاسبما الفقه والاصول. يعنى اسسستاذ كائل عالم مفتى احمدرصابين نقى على بن رضاعلى افغانى حنفنى برلیوی عرف عبدا <u>لمصطف</u>ے ارتبوال ۱۲۲۲ صحری کو دوست نبدیے دن ستسیر برلي ميں پيدا ہوئے اور عرصت دراز تك البينے والد سے تعليم حاصل

كرسين لمين بلح رسبيهان كك كمعلم بي غالب موت اوركثير فنؤن خصوصًا فقد واصول ففه

عله وهوغلطابل بومالسبت-١٢

منه دوستنبك ون فلط بي - يوم بيبائش سينجركا دن عيد- ١٢

میں اپنے معاصرین (علماء) پرفوقیت ہے گئے۔

اعلیمفت کی ایک استرا می ایک استره عالم گراور فدات دینید کاچر جاجها نگیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگا و عالی میں اضلاع بهندوستان ، بنگال، پنجاب، گجرات، دکن ، گون، برنها ، ارکان، چین، غرنی ، افریقه، امر نکا، مگه شریف، مدینه منوره سے بیشار استفتاء آتے اور ایک ایک وقت میں بایخ بایخ سوجع برجاتے۔ آپ کے ذمید کا بِفتوی اس درجہ وافر وکٹیر تھا جھے دس مفتی انجام نہ دے سکتے تھے کہ آپ کو چونکہ اللہ تعالی نے صاحبِ قاستیال فتی، نا در روز کارنقیہ، یکنائے دماندام بنایا تھا۔ اس لیے تنہا آپ نے التی و عربین فدمت دینی اوجہ الله تعالی ایجام دی ۔ الله تعالی ایجام دی ۔

فالحمد بلله دب العالماين والصّلة والسّلام على سيد الموسلين والمسلين وصحبه الطاهرين -

حضرات ناظرین ایک طرف تو عرب دعج کے مشاہیر اہلِ علم کی تحریری گواہیا ل ہیں کہ شیخ احدرضا بریلوی بے مشل فقیہ اسکلام ، نا در روز کارعالم دیں ،علوم و فرن کے یکنا امام ہیں لیکن دوسری طرف مدرسہ دیوبند کے محدّث ، دہا بیوں کے شیخ الاسٹلام جناب سین احرال بلوی صاحب کا بیان ہے کہ (مولانا) احدرضا بریلوی کوکسی عالم نے مجھی صاحب علم مانا ہی شہیں ۔ فا بلوی صاحب کے اصل الفاظ یہ ہیں ۔

• کیمی عالم نے ان کو اہل علم سے شمار ہی نہ کیا ۔ • ( شہاب نا قب صاف مصنف رصین احداث الدی)

سُبِحُانَ اللَّهِ الْقَهَّارُط مُقَلِّبِ الْقَلُوْبِ وَالْا بُمَارِطِ افْسِ صَلَّفُوسِ كَالُو بِ وَالْا بُمَارِطِ افْسِ صَلَّفُوسِ كَالِياءِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْفَلُوبِ وَالْا بُمَارِطِ الْمَالَى اللَّهِ عَلَى الْمَالِينَ وَاللَّهِ عَلَى الْمَالِينَ وَاللَّهِ عَلَى الْمَالِينِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِينِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ اللَّهِ عَلَى الْمَالِينَ لَمُعَالَمِ مَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِينَ لَمُعَالَمِ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

ا • --- دیکھئے جناب شاہ ممزہ صاحب مار بردی مرحوم خزین الاولبار مطبوعہ کا دیردی مرحوم خزین الاولبار مطبوعہ کا ک مطبوعہ کا ک پور صفحہ ۱۵ میں ارفام فرماتے بین --- دشہاب ٹاقب صلال ۲ مولوی رضاعینحانصاص هان بیت الاسلام مطبوعہ صبح صادِق سیتا پور

منع تیں بن فرائے بین کر سے میں کہ سے در شہاب ناقب صلال مرضامی و عام کرمعلوم ہونا جا سے کرنہ تواعلیفرٹ کے واو ایر حضور سیدنا

سیمزه باربروی رضی الله تعالی عذفے نزینة الا وآبار نام کی کوئی تاب بخریر زما نی اور نا علی فرت کے عدا مجائد حفرت مولانا رضا علی خال بر بلوی رضی الله تعالی عذف بدایته الاسلام نام کی کوئی کتاب هنیف کی ای دونو ک محوله کتا بول کا دنیا بحرمی کمینی نام و نشان بهین یه حرف د لوبندی فیخالی پیشد ثاند دی صاحب کے اخراعی د مام کی بیدا وارسے کراهنوک نے ای دو خیالی کتابوں کا نام گڑھا۔ ای کے مصنفین کا نام گڑھا ان کا پرلٹ کا نیور اور

عه شمار كذب كے لئے الافط موروشهاب ثاقب مل المح ا

سیتا بورگر ها ان ندکور بالا فرضی کتا بول کا صفحه ۱۵ ورصفحه ۳۰ گرها کیرفرضی ١٥- اختلى صفى ٢٠ كى عباري كرهين بهراني ال منكرهت مبارتون كوحواله بي بيش كيا-تواگر جعیلی ذرختی جھیو بن کار وائیاں دیا بی ندمہب کے نز دیا۔ ناجا نز و حرام بَوْلِيَ تُوان گو و پخف كيئے انجام دے سکتا کفا جو دیا لي قوم کا شخ ولامسلام مدرسه ديوبند كالمخرت كرثرا ورويوب دبون كايرط ليفت رباسع لىكىن چونكا حقيقت و بى سے جو ميں بينے كرنے كا بوك كر و بابت كى تائيرو فايت كى خاط جبوٹ بولنا جوٹ كھناعمل صاً رئخ ا ور فرصى حواسك ويناكار توابُ نرجل عبارتین طرهنا فدمت دبن ہے اس کئے دیوبندی محدّث انڈوئ صاحب نے بلائسی بھی موٹ کے ان اعمال صالح کو انجام دیا اور اس ك صلين علائد ويابدومينوا بان وبابير سي سنخ الاسلام كاخطاب إيا-حفرت مولانا شاه محدم استغمل علارحمة والرضواك أينى تصنبف روشهاب ٹا قب مطبوع کرائجی یا کتان صف میں علمائے ویا بیے دجل وفریب ابرتان دافر ۱۱، در و نظر کی در و غ نگاری پر تبعره کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ \_اسس فرقد و با بیر میں زینرم وصیا ہے ، نہ ان کے نرویا ہےوٹ بولناجرم وخطاسيع وزافر اروبهتاك باندهنافعل حرام سيم ذرحل وفريب وبيئا براكام ب - اور بونجى كس طرح كروب تعبوت جيئه عينه عرب كو البني دمو بوم) خدا ك صفت ثابت كريس - اوراس كے لئے علط كوئى اور مكر جيسے نقص كو روا رهيس تو كيرا يسي كاذب بالفعل ا ورمكار خدا كي بجار يو ل كوجبتا جموث بولن افرام وبهرتان كرتے كيون خوف و براس موا ورمنگر ففت كتابيں ا ورعبار ين اپنے دل سے تراشتے ہوئے ، صفحات ومطالع گڑھتے ہوئے کس کا لحاظ ویاس ہو؟

ا ببیائے عظام سے استعانت کرنا ولیا کے کرام سے مدو ما نگنا تعیینو ک میں يارسول الترر، يا على مشكل كشا كياغوث بيكارنا جعنور صلى الترتبي لى عليروسلم ا ور ديگر مجوبان البي كوبعطائ خدامتصرف وكارسا رسمجن حفنور علبر مقلوة والتلام اورهفات انبيار كي لي بعطام في خداعكم عيب نابت كرناميلا وشريف كى مجلس منعقد كرناذكر ولادت کے وقت تیا لعظیمی کرنا ، دفن کے بعد قریریا فران دینا ، ای اولا و كا نام عبدالبني ، عبدالرسول ، غلام عبي الدّين رحين الحين المعنى المعنى ركينا مفور صلى التّرتعًا لي عليهُ وسلم كا نام يأكُ من كانتحو كلط كوجومنا وغيره كثيمَا كل كوويا بر ویو بندیے محف اپنے گراہ فرن کے زورسے شرک اکفرا ور بروئ قرار دے رکھا تھااورا بنی دھاند کی کے بل پرامورندکورہ کے مانے و الے مسلانوں کو کا فروسٹرک بنار کھا تھا سی حنفی جیتی بن کرسلانوں ہیں تو ہے گراہی وبدعت کی بلائر کھا تھا اعلی است فرآن وحدیث کے دلائل قاہر ہ اور ایک دین کے افوال باہرہ سے امور ندکورہ بالا کا جائز ولیجیح ہونا تا بہت فراً با ، و با ببولُ کے مُنُ گڑھت فنا وی کفرو شرک کو باطلٌ قرار و بااوران کی سِنَا و في سننيك بمصنوري حنفيث، نوو ساخته چنتين كي نقاب نوج كريميديك رِی اور شکتے سور ج کی طرح واضح کرویا کہ وہا بی ویوبندی ہر گزخا دم دین نهيں بكر بادم دين بن .

بین برائر ہو ہوئے ہوں ہے ہفت کنٹروں سے بیخے اوران کے دیل وفریب سے آگاہ ہونے نیزان کی بددنی گراہی پرمطلع ہونے اوراپنے عُفَائد دینے وُمُمَائلِ شرعیبہ سے واقف ہونے کے لئے اعلیفوٹ کی مند خود کیل

كتابون كامطالعه انتها ني عروري به.

فتادى افريقه ، احكام شريعت ، الدولة المكبه، نفى الفي ، خالف الاعتقاد انسبا لمصطفى ، الكوكة الشهابيري ، قامة القلم ، منبرالعبن ، نهج السلام ، ابرالمقال، شبل الاصفياء ، تمهيد ايمان صفائح للجأن ، الإك الويا ببين انتباك الادواح الففل المؤسمي بمعلت الصفاء الامن والعلى ، ازالة العار النهى الاكيد، بريق المنار تشموع المزار به الاستمداد على اجبال الارتداد ، اعجب العفاب على المنار تشموع المزار به الاستمداد على اجبال الارتداد ، اعجب العفاب على النائق الكذاب بنتا طاسكين بالفلوب ببدالمجوب بعلى البقين بنيم العهاب الجحة الفائح ، اسماع الارتبان بمجوعه فتا وى حسام الحريثين فتا وى الحرين الانتباء في حل ندائيارسول التر، انها دالانوار في بمصلوة الامرار بهجن البيون منبة المني بإركات الامداد بمنبة المني بإركات الامداد بمنبة المني بإركات الامداد بمنبة المني بالعالم المجائز .

بونتخص نفویته الا بهان ، صراط مستقیم ایجناح الی ، باروزی کی گراه کن عبارات کا خصوصی رود بطال دیجهنا چاہے وہ الاتبا ه ، الاس والعلیٰ ، الدکوکة النها بيس برسجن البوح کامطالع ضرور کرے -



## وضيت الفيركام سئلم

کسی کلمہ گوآدمی کوکا فرکنے کے بارے ہیں اعلیٰ حذت احتیاط فرماتے تھے اسی کمال احتیاط کے باعث مولوی اسمعیل دہوی کے سنتر کفر بات لزومی تثمار فرماکر بھی ان کی تحفیر سے کفٹ بسکال فرمایا۔ شدت استیاط کا یہ عالم تھا کہ سب کھی المبدوح جو سنستان کی تحفیر سے کفٹ بسکال فرمایا۔ شدت استیاط کا یہ عالم تھا کہ سب کھی المبدوح جو سنستان کی تعفیدہ باطلامکان کذب کا ردوا بطال فرماتے ہوئے ان پراٹہ ہر وجہ سے لزوم کفر تا بت کرنے کے باوجو دان کے کا فروم تدموے نے کا آپ نے فتری نہیں دیا بلکہ مرف بدند ہب اور گمراہ قرار دسنے پراکتفاور مایا چنا نچہ آپ سبھی المبدوح صنت میں تھتے ہیں۔ اور گمراہ قرار دسنے پراکتفاور مایا چنا نچہ آپ سبھی المبدوح صنت میں تھتے ہیں۔

م تحات کلا کا الله خرا بار حاشالیّر میں مرکز ان کی تکفیر دیبی مولوی گنگوی وغیرہ کوکا فرکہنا ، لیسند نہیں کرتا ان مقتد یو سینی مدعسیان جدید دمولوی گنگوی وغیسرہ ،

## بقيد بمانشيه صفحه ٢١٩ کا

ا مراضات كرتے بيان كاتفيل و كفيفى جواب توحفرات قارئين الموت الاحد والعنا الشديد برق خدر اوندى مى ملا عظر فرائيس يهال مخفر واب يرسم كما عليم فرت نے الكوكبة الشهابيين معيل واوى كانيرا والكفريد لزومية كسببان كي تحفيفةي ككس يعنى عامة فقتها كےمسلك بران كوكا فيزوم تد قرار ديا اور تودمسلك محققتين فقها و تسكمين اختيار كرتے ہوئے شبرنی الكلام وشبر فی المتكلم کے باعث احتیاط کے پیش نظران كی تحفیر كلامی سے کف لسان فرمایا سید کین ان کومسلمان بھی نہیں تھا ہے۔اعلیٰ عاش کے نزد کے تعمیل دلوی کا معاللہ میزید لیکید نے مشل سے کرجس طرح گذاست ملائے متاطین نے برید کی تحفیر سے کف نسکہ مناسب جانا۔ یوں ہم اعلیٰ حضرت و غیرہ علمائے اسلام نے اسمعیں دماوی کی محفیر سے سکوت لیسند کیاجس کامعنی یہ سے کربزیر کی طرح اسمعیل دماوی کوجی کا فرند کہا جائے۔ كيونكركهاجا تاسي كدمولوى اسمعيس في اسيفاقوال كفريدس توبدكرلي فقى اوران كومسلمان بھی ذکہاجائے اس لئے کران کی شہرت تو برکا تروت سرعی نہیں ہے۔ ماصل یہ سے کہ ان حالات کے پیش نظراسمعیں دہوی کے بارے میں توقف ہی مناسب بے بال ال کے اقوال كفريه مندرجة تقويته الايمان وصراط مشتقيم وعنيره كواقوال كفريزي كبها حبائيكا اور اورجب اعليه عرت في المعيس دلوى كومسلمان تكهامي نهيس توبيري كبناكة مولينا احمد رصنا (معاذالسُّرتعالیٰ) خود اپنے فتری سے کا فزہو گئے "صرف اپنی کور دیاعی اورسیا وقلبی كاتبوت ديناسي اوريس بنه بنه بنه

کو تو اکھی تک مسلمان ہی جانت اہون اگر چران کی بدعت وضلائٹ بعنی ان کے بد ندہرب و گراہ ہونے ہیں شک نہیں \_\_\_\_\_\_

کین جباس کے بعد میں ایان و با یہ مولوی رمٹ پدا مرکنگوہی ہولوی خلیل احمد البیعی مولوی و باز میں اختیال احمد البیعی مولوی قاسم نا نوتوی اور مولوی اخرف علی تقانوی کی جانب سے خروریات و بین کا انکار اور بارگاہ احد بیت و سرکار رسالت بی مریح شفین انزامی گالیول کا اظہار اکھیں کی مطبوعہ کتا بول اور تحریرول کے ذرایع شا کئی ہوا کو اور این منکرین صروریات و بین کو کا فورز در کہا جائے جینا پنے اعلی خطرت نے اپنی کتاب المعتصل المسلمت کی بیت بین ایان و بابد کی عبارات کفریق طعید انزامی پیقسی بحث مخریر کی اور اینانزیوام بین کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کی عبارات کفریق طعید انزامی پیقسی بحث مخریر کی اور اینانزیوام مسلمین کا ایک ایک میں بیان کا ایک اور اینانزیوام مسلمین کا ایک این میں بیان کا ایک اور اینانزیوام مسلمین کا ایک ایک اور اینانزیوام مسلمین کا ایک اور اینانزیوام مسلمین کا ایک اور اینانزیوام میں بیان کا ایک اور اینانزیوام میں بیان کا ایک اور اینانزیوام میں بیان کا بیان ایک ہوا۔

پی بی می دوج ده و اسباب کی بنیا دیر تکفیر فرض طعی بموتی ہے ؟ اس سلامین خود بیٹیوائے دم اسباب کی بنیا دیر تکفیر فرض طعی بموتی ہے ؟ اس سلامین مخود بیٹیوائے درار دولوبند نے اپنی کتاب اسٹ کا العالم العالم العالم ہے کئے مولوی دکھنگی صاحب کی تھنیف بھر ذیل ہیں دیا بیوں پر انتا م حجت کے لئے مولوی دکھنگی صاحب کی تھنیف اس سامند العذاب سے چار عبار آئی لقل محرتے این جن کام شاتھیزکی فرضیت سے طراکہ العلق سے

رد) جب آیک تحف نے قطعًا بھینًا ایک ضروری دین کا نکار کیا اور دہ انکار کا کا در دہ انکار کا کا در دہ انکار کی ا محقق ہوگیا تو اب اس کو کا فر زم کہنا خود ہے احتیاطی ہے کا فرو مزند ہو نا ہے \_\_\_\_ ، رأست لا العك اب صف

دمى جيئے سى مسلمان كو اقرار توحيد و رسالت وغيرہ عَقَاعُك السلامية كى وج سے كافر كہنا كفر ہے كيونك اس نے است لام كوكفر بنا يا اسى طرح كسى کافر کو عنفائل کُفن پُنے کے باوج دسلمان کہنا بھی کفرئیم - کیونکواس نے كفركوا سلام بنا بايحالا نكر كفر كفر بها وراسلام اسلام سي اس مسئله كو مسلمان فوب انھی طرح سے مجھ کیں اکثر لوگ اس میں احتیا طرتے بن حالا نكرا حتباط يبى بي كر مومنكر صرورى وين بواسي كافركها جاسم كيامنافقين توحيدورسالت كااقرار ذكرت عقيا يؤل وقت قبله كى طرف نماز نرير صق عظ مُسَيِّيلِهِ لَا أَبِ وغيره مرعيانِ برّت الل قبله رَ تَظْ دِكِياً ) فيه تھی مسلمان کہو گے و اہل قبلہ کے پہمی معنیٰ ہب کرنتمام ضروریات دین کو تسلہ يرتابوور نه كهرويانند سرتي اورشروها نندجي اور گاندهي جي نے كيا ففوركياب سورياب مناها كعلاب صفي وصن دس \_\_\_ جونماز اور روزه هي اد اكرنا بها وربين اسلام بي ر به دوستان ہی میں نہیں دیکہ تمام یوروپ کی خاک بھی حیاننا ہو ملکہ فرض کرد كراس كى سعى اور كوشش سے تمام يوروپ كوالٹرتعا لى حقیقی ايمان واسلام کھی عنایت فریاد ہے مگر اسس دعوی اسلام دابیان اور سعی بلیغ اور کوشش وسيع كے ساتھ إنبياء عليهم السّلام كو كالياب وينا ہورسول السّرصلي الله عليه ولم كوخاتم الانبيا بمعنى أخرالانبياريه جانتا بوالثرتعالى كومعا فرالترهبوا جانت . . . . با اور ضرور بات دين كا نكار كرك و ٥ فطعًا يفنين منام سلمانوں کے نزدیک مزد سے کا فرہے اس کی مثال ایسی ہے جس کو کسی ربوانے کتے نے کاٹ بیا ہوا دراس کا زہراس کے رگ ورکٹندیں سرایت كرجيكا بوا ور برك الطحيك بو وه تمام د نياكو جا هيا سراب كروے تمام بندوستا کے وریاا ور نیری اسی کے قدموں کے شیچے سے بہتی ہول مگراس بیصیب

كوا يك قطره يا نى كانفىيب بني موسكتا وه دنياكوسراب كرے مگر خورتشدكام بى د نياس رفعت بوكا . ان الله ليسو سيد هذالدين بالرجل الفاجيد دين كے كام كرنے سے مغرور نہ ہو نا جا سينے ۔ قابل لحاظ ہے ہے کرده نود کھی مسلمان ہے یا نہیں ؟ \_\_\_\_ (اشندالعداب ملا) (۳) انبیاع عیب معوالسلام کی تعظیم کرنی اور توہین نہ کرنافروریا ے ہے۔۔۔۔۔ اشد العذاب صبط ربو بندیوں کے پیٹوامو نوی مرفعنی حن صاحبُ دربیکی کی ندکور بالا عبار تول عد مندرج ذيل بانيس كط طورير نابت بوئين . ۱۱) --- صفورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم اور دیگر انبیائے کلام م الصلوة و السُّلام كى تعظيم صروريات دين بين سے سبح للإزاجي جابل، عالم الفني تحدث افاسم العلوم أحكم الأميت اوإعظام بلغ فيصفور اقدس صلی انترنعالی علیه وسلم پاکسی نبی کی شان بین گستا می اور توبین کی وه ضروری دىن كامنكر بوكر كافر ومرتد ہے -(۲) اہل قبلہ سے مرا دصرف وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کوسلیم کرتے ہون ۔ اہدا جو شخص کسی ایک ضروری وین کا منکر ہوجا سے وہ یا پخوں و قت کھیز کی طرف نماز پڑھنے کے باوج و مترعی معیار کے مطابق اہل فباسے نہیں ملک کافرومزار ہے - شخص صرف ایک خروری دین کامنکر بہو تو اختباط اسی بات (۲) لیں ہے کہ اس کو کافر و مزند کہا جائے۔ (م) ۔۔۔۔ جش خص محصنعلق واقعی طور پر نابت ہوگیا کہ وہ کسی ضرور ٹی دين كامنكر ب تواب اس كو كافرنه كهنا باحتباطي سے خود كافر و مزر مؤاليه. (۵) \_\_\_\_ جو عالم قاسم العلوم و الخيرات بو ا و رحضور ا قدسس صلى الشر عليه وسلم كوخانم النبين تعبى جانتا موليكن حضور كوم خرى نبى نهانتا بهو وه نتسام

ملمانوں کے نردیک کافروم تدہے۔

(١) جس عالم كي مبليغ و بدايت كي بدولت الشرتعالي مهندوستناك والول كوهيقى ابراك واسطام عطافر مادے و وقعی نمام سلمانوں کے

نز دیک کافروم تدہے جب کئسی ضروری دین کامنگر ہو۔ رے) ۔۔۔۔۔ بخوشخص خواہ بڑے سے بڑا محدّث اور غتی کیوں نہ ہواگر وہ اللہ تعالی کو جبوٹ بو ننے والا جانتا ہے تو وہ تمام مسلمانوں کے

نز دیاسا کافروم تلہ ہے۔

\_ جو عالم قرآن و حدیث تھیلاکر پورسے سندوستان والوك كو علوم دمينيه سے آراسند و مرتبين كرچكا برو اگروه نبى كريم على الله تعالى علیہ دسلم کی شان پاک بیں نوہین وگٹنا حی نخرنے کامر بحب رہاتو وہ خود دنیا سے بے وین ہی ہو کرھائے گا۔

میں اسلام کی تبلیغ کرے قرآن وحدیث کی اشاعت کرے تعلیمات اسلامیہ

کو کھیلائے تو یہ سب باتیں اس کو کا فرو مرتد ہونے سے ہر گزنہیں بھائلیں

اگروہ بلاتو برمگیا تورنیا سے بیدین ہو کر رخصت ہوگا .

اب آ بيخ اور پينوايان و هادېت د کې عبار تول کوٹر سے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کر ان عبار لول کے نکھنے والے مولوی حضرات ضروریات وین کے منکریس یا نہیں و ااور ان کو کافر و مزید کہنے فرف سے یانہیں ہ

# 

0 --- مولوی فاسم ما دب نانوتوی بانی مدرسد دیوبند اینی کتاب تخدیر الناس بیل خاتم الانبیار مبعنی آفرالا نبیار کا مزیح کفتم کفتم انکار رقیم که تقویم بی و است بی از ارشس به کراتول معنی خاتم النبین معلوم کرنے چاہئیں اگر فیم جواب میں کچھ وقت دیوسو عوام ناسجھ لوگوں کے خیال میں تورسول التر صلح کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ وسلی التر توالی علیہ وسلم کا نر ما نما نبیا کے ما بی کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ وسلی التر توالی معلوم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ وسلی التر توالی معلوم کا نر ما نما نبیا کے ما بی کے خیال میں مرد میں ہوئا کہ تقدم یا تاخرین بالذات کی فضیل نے نہیں ۔ مدیم دار لوگول پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخرین بالذات کی فضیل نے نہیں ۔ مدیم دار لوگول پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخرین بالذات کی فضیل نے نہیں ۔ م

مولوی قاسم صاحب نانوتوی کی اس عبارت کا صاف و مرتا کوراضی مطلب میں ہے کہ خاتم النبیان کا یم عنی سمجھنا کر حضور اقد سس صلی النتر تعالی علیہ وسلم سب سیخ تحظیلے نبی ہیں یہ تو ناتبھہ لوگوں کا خیال ہے سمجھ دار لوگوں کے نر دیک میم عنی علوائی کیونکر رانے کے لیا طسے سمب سے پہلے یا سب سے تیجھے ہونا اپنی میم عنی علوائی کیونکر رانے کے لیا طسے سمب سے پہلے یا سب سے تیجھے ہونا اپنی

عه صلعم تھنا حرام سے ہم سلمان اس کے بجائے سل اللہ تعالی علی وہلم الکھتے ہیں،

ذات کے اندرکوئی وہی اونصیات کی بات نہیں۔

ساڑھے ہردسوبرس سے بھی زیادہ پیٹیر سے اب یک تمام اسکے بھیے اولیا وعلماء وعوام اہل اسلام کا اِس بات برا جاع واتفاق ہے کہ آیت کر نمیہ بین خاتم البنیین کے صوف بہی معنی ہیں کہ حصنو صلی افتر تعالیٰ علیہ وسلم سب سے چھیے بی ہیں ہی عنی تمام ائمۂ اِس بلام صوفیا وعظام ، متعلمین فیام ، فقہا و اعلام ، مفسرین عالی مقام نے تمام ائمۂ اِس معنی خود حضور صلی افتر بنائے بہی معنی خود حضور صلی افتر بنائے بہی معنی خود حضور صلی افتر علیہ وسلم نے مسیکر وں حدیثوں میں ارشاد فرائے ، علامہ ابن عجیم الاست او انتظار میں تحریر کرے ہیں ۔

ادالم بعرف ان محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم اخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الفروس يات

بے شک عربی زبان کاٹل فیصلہ ہے کہ آیت کر میہ کے اندر خاتم النیین کاعنی فنر آخر الانبیا ہے دوسراکونی معنی نہیں

مهم فتى واوبند دومرى بكر تكت ببيرك اجمعت عليه الامتا فيكفل ملاعى خلاف ويقتل ان اصر

امتِ محدیہ کاخاتم الانبیاء کے اس معنی یا جماع واتفاق ہے ابنا خاتم الانبیا د کا دومرا معنی گڑھنے والا کا فرقرا ۔ پائے گا اورا پنے گڑھ سے مبو کے معنی برا مرارکرے وقتل کیا جائے گا۔ ق الجات ندکوربالانے آفتاب کی طرح و وشن کردیا کہ فاتم انہیں کا می مون افراد انہیا کے سابق کے زیائے آفرالا نہیاء ہے تعنی حفور صلی اللہ تعالی علی وسلم کا زیاز انہیا کے سابق کے زیائے کے بعدی حضور سن بھی اور می منی خروریات وین بس سے کے بعدی اور حفور سن بھی خالا وہ کوئی دوسرا نیا معنی بتا کے وہ کا فروم تدہی۔ حوق کی اس معنی کا انکار کرنے موق کی قاسم معا حب نا فوتوئی نے اسٹ اجماعی اتفاقی و نبی معنی کا انکار کرنے ہوئے قرآن مجد کے حلاف فاتم انبیس کا ایک معنی کا ایک سام معنی فاتم ذاری گڑھا ہے اور تحذیرالناسس میں سار از در اس نے معنی کو ٹابت کرنے کے لئے فریح کیا جنا پچایک مقام پر وہ تھتے ہیں کہ .

--- بلكراكر بالفرض بعدر ما زنبوى ملى الشرعليه وسلم بحى كو في نبي بيد ا روتو بيرمى خائميت محدى مِن كِي فرق داك على \_\_\_ ورخذ برانياس صال تخذيرالنامسس كى ائ عبًا رَت فعما ف فيعُما بي كرد باكدا گرمولوى قاسم ك نزوبك خائميت محرّى كا يمعى بونا كرحضومل الترنعا لى عليه وسلم اخرى نبي ہیں حضور کے بعد کو کی نبی پیدائہیں ہوسکتا تو کس طرح وہ جائز انتے کھفورکے بدنیا بی بیدا ہونے سے فاتیٹ مُدّی میں کھ فرق د آئے گا : ظاہر ہات ہے کہ اگر فرض کرلیا جائے کر حفود کے بعد بھی دو سرانبی ببدا ہوسکتا ہے تو تھے جعنور ا خرالانبیار کیسے زاریائیں گے حضورے بوٹھی نے بی کے پیدا ہونے کو ز ض کرنا تھے طور پر تبار ہاہے کہ مولوی قاسم نا نو توی کے نز دیا فائریت مُورى كامعنى ختم زما نى نهيبُ بلكختم ذا نى ہے . دېداان حقائق سے تابت ہوگئ كمولوى قاسم صاحب خائم الانبيار بعنى أخرالا نبيار كانكار كرك ايب ضروري دین کے منکر ہوئے ، اور بحکم شریعت اسلامیہ وبشہا دت مولوی مرتفی من و کھنگی اور بنوی مولوی شفیع دایو بندی کافر ومرتد ہوئے ۔ مولوی فاسم کا عالم و فرت بعونا قاسم العلوم والخرابُ كهلانا ، مدرسهٔ ويوبندكا باني بونا تبليغ اسلام بن كومشش كرنا حفنور عليكفلوة والتلام كانعت شريف مي لمي ج سن فهالد كهنا

ان کوکا فروم تد ہو نے سے برگز برگز بچائیس سکتا۔

د بوبند بوں مے صدر المدر مئن جناب حسین احد ٹانڈوی تخدیرالنامسس کی الجی رفقیں سنوار نے اور منکر ضروری دین مولوی قاسم کومسلان ظامر کرنے کے لئے بول بخریر کرتے ہیں کہ .

ب حفرت مولانا دقاسم نا نوتوی ماحب صاف طور پر بخر بر فر ما رہے بن كروستف رسول السّر السّر تعالى عليه وسلم كے اخرالنبيين بو نے كا منكر ہوا دریے كرآپ كازماز سب انبيار كے زمانے كے بعدين ملكرآئ ك بعد اوركوني نبي المسكتام تووه كافرے -- و د شهاب تا قب مدار اندوى يرتيخ ديو بندف عبارت ندكوره لكه كرعام قارين كويه تأثرو ببنا چا ہاہے کرجب ہمارے مولانا نا نو توی میا حبُ اہل حق کی موافقت کر تے ہوتے خود ہی قوی دے رہے ہی ک عقیدہ ختم نبوّت زبان کامنکر کا فرے تو مير مولانا نا نوتوى كوامسسُ عقيده وينه كامنكر قرار ديناكيونكر درست بوي يرفقى تواسس امريشام عدل تركمولانا نانونوى ماحب عقيدة ختم نبوّت زما نی کا صاف اقرار کرتے بن تو پیراسی صورت میں مولا نا قاسم نانوتو<sup>ں</sup> صاحب كومنكرضم نبوت قرار ويجران بركغ وارتدا وكانتوك وبنيا بالكل غليط ہے۔ نیکن المائے ٹانڈوی صاحب کو جھٹش کا جایت بٹ پر ہوش درہ گیا ک ص عبارت کو انتفوں نے اپنے میٹیوا نافو توی کی صفائی میں بیٹی کی ہے اس نے مُلاقاسم نا نو توی کی مٹی اور طبید کردئ تفصیل ہم سے سنیر ، قرآن جیم پ التررب العزة جل شائدارشاوفراتاب إدِّاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَابُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعُلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ لَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَ الْمُنْفِقِيْنُ لَكُنْ بُونَ ٥ ( يَارِه ٢٩ سورِهِ منفقون)

نینی دائے بیارے مصطفے جب منافقین تھارے حضور حا خرموتے ہیں کہنے بہر کہم گوای دینے بہر کر حضور بے ترک لیٹیٹیا الٹرکے رمول ہن اور الٹرجا نتا ہے کواتی نماس کے دسول ہو۔ اور الٹرگوائی ویتاہے کرمنافقین خرور جھوٹے ہیں میاف صاف واشکاف تفلوں ہیں اقرار رسالت کے با وجود منافقین کوران کے کا ذہب ہونے کا علان کیا ۔۔ فاہل غور امریت ہے کہ سنجا کہ کھرا ، حق کلر بولنے والے منافقین کو در وغ گو، کا ذہب جھوٹا مطہرا باگیا۔۔۔ کیوں ہ صرف اس لئے کومنافقین منکر رسالت کھے سرکار مفسط صلی الٹرتوی کی علیہ وسلم کی نبوت کو بانتے نہ کے دھوکا دینے کے لئے عقیدہ رسالت کا مرف اس کے کومنافقین منکر دسالت کے مینوا مولوی عقیدہ رسالت کے مینوا مولوی اقرار مین منکرین ختم نبوت کے مینوا مولوی اقرار مین منکرین ختم نبوت کے مینوا مولوی اقرار مین منافقین کا ذہب کے یہ بوت کو بائے تا قرار میں منکرین ختم نبوت کے مینوا مولوی اقرار مین منرور جھوٹے ہین اقرار مین منرور جھوٹے ہین منکرین ختم نبوت نہوت نوت نروت کے مینوا مولوی کے ہیں ان نوتوی صاحب عقیدہ ختم نبوت زبانی کے منکرین سرکار کیوں ہاس سے کہ کول نا نوتوی صاحب عقیدہ ختم نبوت نروت نروت کی مناحر ہیں منکرین منافقین منافقین مناحر نہیں منکرین منافقین کو خاتم الندین منافقین من

ويتخف رسول الشرصلي الله تعالى عليه دسلم عيم فوالنبيين بون كا

منکر ہو وہ کافر ہے ۔۔۔ یہ فنہ مارات کا جن سالک

۲۲۴ ابندا نانوتوی صاحب کوکافر و مرتد نابت کرنے کے سلسلے بن بہیں کہی و وسری ولئیل اور حوالہ بیش کرنے کی خرورت ندرہ گئی شہا ب ناقب صفیم کی عبارت کا صرف

وارد کے دیدیں ۔ یہ اطمینان حاصل کرنے کے لئے کہ لا نا نوتوی صاحب نے عقیدہ خنم نبوّت زما نی کا انکار کرنے اور خاتم البیبین کا نیامعنی گڑھنے کی خاطر کنا ب تی پرلینائ

تصنیف کی ہے تاظرین حضرات ویل کا توالہ الاحظر کریں ہے

د پوب دیول کے حکیم الامتن میٹیم اکے و با بہت مولوی اسٹرف علیٰ معاحب فرائے بڑپ کہ۔

# د پوین رسیت کے یا بی دوم اور و فوع کذب کا عقیدہ باطل

مولوی رشیدا حرگنگویی سے سوال ہواکہ ایکشیفن و توع کذب باری کا قائل ہوت و اللہ دہ کہتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ جوٹ بولا تو الیہ اللہ دہ کہتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ جوٹ بولا تو الیہ اللہ کے مسلمان ہے باکا فرا ورسلمان ہے تو بد ندیم بھراہ یا و توع کذب باری تعالیٰ تعلیم کرنے کے باو جودستی ہے مینوا تو جروا ۔۔۔ مولوی رشیدا حد نے جواب و بیٹے ہوئے فتوی دیا کہ ۔

-- اگرچه اس مخص نے تاویل آیات میں خطاکی مگر تاہم اس کو كافركمنا يا بعنى ضال د بدندم برگراه) كمنانهين جاسيخ كيون و قوع خلف وعيدكوجاءت كيره علاك سلف كى جُول كرتى ہے ۔خلف وعيدخاص ہے اور كذبُ عام هے ـ كيونك كذب بولئے بين تول خلاف وا تع كوسو وه كاه وغيد بؤتا ہے گاہ وعدہ گاہ خرا ورسبُ كذب كے انواع بى اور وجود نوعاكا وجود حبس كو مشلزم سبحانسا كأكربوكا توحيوان بالفرور موجود بو وسيركا دلإذا وقوع كذب كمعنى درست بو كئے اگر چينمن سى فروكے بولين بناء عليه اس شخص كو كونى سخنت كلرندكېنا چائى \_\_\_\_ ( ماخوزازىنوى مېرى دخىلى كنگو سى بوالدردىنىماب ئا قب الله اس فتوى كاميا ف صريح مطلب مي بيم كروشخص كي كرخدا تعبوث الولا خدا تھوالا ہے د معافرالٹر) وہ مولوی دشید احدے نزدیک سی مسلال سے اس کوکو نی سخت بات نامنی چاہئے کھرمولوی رسٹنید احدصا دب نے آئی آیا۔ ولیل باطل سے مان بھی لیا کہ و تو ع کذب باری تعالیٰ کے معنی ورست ہو گئے لینی پر بات تھیائ ہوگئی کر خدا جو ٹاہے ۔۔۔۔ (معافراللہ تعالیٰ)

التُّرتُعا كَا كُو وجو فِي طور برستيا ورصا دف ماننا ضرورِيات دين مِي \_\_\_ ہے ۔ البذا مولوی رشیدا حمد اس حروری وین کے منکر ہو کر بھیم سرابوت اسلامنہ کافروم تد ہو کے مولوی رشیدا حدُصاً حبُ کامفتی و محدِّث ہونا ان کا مخدُوم الكل اورمَطاع العالم بننا اسُلام كى اشاعت كے لئے كتابي تھنا حاجى الداللہ صاحب مہا جرمکی کا خلیفہ کہلا نا ان کو کا فروم ند ہونے سے ہرگز بری نہیں کرسگنا و اضح بوكه مولوى گنگويى صاحب كايرفتوى حب ماه ربيع الا خر ٣٠٠٠ ه مطابق سفيك عن مراه سي هيك كرشا كع بولا أنو للك بس اس كے خلاف بڑی بھیل بچی اس پر سرطرف سے اعزاضات شروع ہوئے مولانا نذیراحمد خال صاحب رامپوری مم احد آبادی نے وقوع کذب باری تعالی ما نے كسبرب مولوى رشيدا حدُ بركفركافتوكى ديا جورف اله جه بب مطبع خراطابع میر داسے تھیے کر شا گئے ہوا۔ مولوی رشیدا حدکے اس ایمان سوڑ فتوی کے رومَينُ ا كِي رساله صبائة الناسُ مطبع حدلية العلوم مبرهاس تهيب كر شا نع بوا . عيران كايمي فنوى مع رد بليغ مسالي مبن مطبع كاراري سے چھپ کرشا کئے ہوا : پھریہی فتوی مع روقاہر مناساتھ میں مطبع تخفی خفید بٹن سے تھوٹ کرشا نغ ہوا مسلسل ببندرہ برس تائے مولوی کنٹوہی صاحب اپنے كافروم تد ہونے كا علان خاموشى كے سًا كا سنتے رہے اور كام الله على الله على الله على الله على الله على الله على مرتبی سئے ۔ ان کی زند کی بین ان کے مربدین امعتقد اُن تلا مذہ اورخلفار بھی جُبُ چاپ گونے بہرے بنے رہے۔ بِسِ كُنْكُو ہى صاحب كامرنا كفا كه مريد شاگرد خلیف سب کے محد میں زبان بیدا ہوگئی اورسب صاحب فلم ہوگئے اور كہدباكر يفتوى ممار سے حضرت كنگوسى كالكھا ہوانہيں سے . ليكن جيوث برك

عه دونهاب تاقب معتبّف حفرتُ مولا ناشاه کام پنجلی علیرحمرص <u>۱۹۳</u> عده میا اعجفرت ص<sup>4</sup> سه روشهراب ثاقب ص<u>۳۹</u>۱ للعده دوشهاب تاقب ص<u>۳۹</u> . معددشهاب تاقب م<u>سممه</u>

ہردہا بی کومعلوم ہونا جا ہے گراس فتوی سے انکار کا حق مرف مولوئی گنگوہی کو تھاجب الفول نے معتقدوں کو تھاجب الفول نے معتقدوں کے تھاجب الفول نے انکار نہیں کیا اوران کی زندگی میں ان کے معتقدوں نے بھی انکار نہیں کیا تو کیا گنگوہی صاحب کے مرجانے کے بعد مانڈ وسی خیا اورانکار میجھے مانا اور دور گئی و غیرہ کسی و بابی کو اب نہ توا نکار کا حق ہے اور انکار میجھے مانا حالے گا۔

#### مولوی رشیداحدومولوی شال احر

#### كى بارگاه رسالت كے خلاف شدید ترین گشاخی

مولوی رشیدا حرگنگو ہی اور ان کے شاگر دمولوی خلیل احمد
 برا بن فاطور صلی بی شیطان اور ملک الموت کے مقابلے میں مفور صلی الشرندی الشرندی اللہ
 ندالی علیہ وسلم کے علم کی وشعت کا انکار کرتے ہوئے تھتے ہیں کہ ۔

الى صلى غوركرنا جاسية كشبيطان وملك الموت كاحال و بي كم علم محبّط نبين كافير عالم رويكا من الموت كاحال و بي كم علم محبّط نبين كافير عالم ( علي القسلوة والسّلام ) كوخلاف نفوص قطعيد كے بلا وكس محفق مي شبيطان قياس فاستده سے تابت كرنا شرك بهيں توكون سا ايمان كا حقت سي شبيطان و ملك الموت كويد وسعت نفس دقرآن و دين ، سي تابت بولى في في عالم دعليك المثلاً

عه به زبان و افی ا ورستید عالم صلی الشر تعالی علیه وسلم کوارد وزبان سکھا کا موصلہ ۹ لنودیا لٹرتعالیٰ من کہ اگر قیاسس فاسدہ کی ٹرکیب ورست ہے تو مولوی فاضلہ کی ترکیب بھی ففلائے و بع بندکے نزد یک ورسٹت میونی جا ہے۔ ۱۲

کی دست علم کی کو ن سی نف قطعی ہے جس سے تمام نفوض کورد کرے ایک شرک ثابت کرتا ہے ۔۔۔ و

سرک نابی قرنا سے سے اسکوری عبارت کا کھلا ہو اور واضح مطلب صرف یم بہ کہ شیطان کے لئے اور فرشتہ مؤت کے لئے علم کا زیا وہ ہونا قرآن وحدیث کے تھلے ہوئے ارشا و و ل سے تابت سے کین رسول النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھلے ہوئے ارشا و و ل سے تابت سے کین رسول النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا زیا وہ ہونا قرآن و حدیث سے نابت نہیں جوشخص فرشتہ موث کی کہلتے اور شیطان معین کیلئے وہیں اور زائد علم انے وہ تو ہوئن مسلمان سے بیون رسول النہ ملی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو دسیع اور زائد ان علیہ والا مشرک ہے ایمان سے مولوی رشید احماد ورشید ملی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو ملک الموت اور شدیلان کے علم سے بھی کم بڑا کر حضور کی سخت شدید گئے۔ کے صفوراقد میں صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو ملک الموت اور شدیلان کے علم سے بھی کم بڑا کر حضور کی سخت شدید گئے۔

#### مُبِلِغ وَإِبِينِ مُولوى اشْرِف عَلَى تُصالُوى كَيْ بَارِكُا وْنِبَوْت بِينِ سِخْت ترين گالى

تفانوی صاحب کی اس کفری عبارت کا صریح معنی یمی سے کر جو تعفن

، سے حب ایک شخص نے قطعًا لیقینا آیک خرد می دین کا انکار کیا اور ده انکار محقق ہوگیا تواب اس کو کا فرنہ کہنا خود بے احتیاطی سے کا فرد مرتد ہونا ہے ۔۔۔۔ ، (اشدائعذ اب صفی)

ونا ہے۔۔۔ • ۔۔۔ انبیا رطال کی تعظیم کرنی اور تو ہن نے کرنا خروریات وین سے ۲ انٹالعذاب صفی کے اسلام کی تعظیم کرنی اور تو ہن نے کرنا خروریات وین سے کے دوریات دیں ہے۔۔۔۔ اور کا میں کا کہ

اس کے احتیاط ہی کے مین نظا علی خوت رضی الشر تعالی عذنے المعتمار سند جوسال ہے بین مطبع تحف حفیفہ بیٹنے سے شائع ہوئی اس بین فوکے شرعہ جسا در فرما یا کر مولوی تقانوی ہمولوی گنگوہی ہمولوی نافوتوی درمولوی ہیمٹی اپنی عبار توں بین الشر تبارک و نعالیٰ کی تکٹریٹ حفور صلی الشرنعا لی علیہ وسلم کی تو بین اور عقیدہ و مینہ خرور یہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے سبب بھی شریف اسلامیہ قطعا بفیڈنا کا فروم زند ہیں ۔ چنا بچہ اعلی حفرت تحذیر الناس ، فتوی وستحلی مری گنگوہی ، برا بن فاطعہ ،حفظ الا بمان کی عبادات کفریے الزامیہ براسلائی نقط نظر سے بحث محمل کر لینے کے بعد تکھتے ہیں کہ

هد مورند بن موسید می بدست به ما تد و ن خارجون من الاسلام باجها عاد المسلمین وقل قال فی البرزازیة والدر والغی له ما الدسلام باجها عاد المسلمین وقل قال فی البرزازیة والدر والغی له والفتاوی الحبیریة وجهم الا نهر والدر المخت ار و عبیرها من معتبه لمات الاسفار فی مشل هؤلاء الکفارون نساف فی کف وعنا به فقال کن رسی به طاکف دمونوی نا نوتوی ، مونوی گنگوی ، مقانوی اور ان کے ہم عقیده چیلے ، سُب کے سُب کا فروم زندین با تفاق ارتبا اسلام سے فاری بن اور بے شک برزازی ، ور در نزر بن قا وی فیری ، مجمع الانبراور ور مختار و عبر معتبر کتابول بین ا بسی کافروں کے حق مین فرما یا کر جشخص ال ک کوفری عقائد سے آگاه موکر ان کے کافریو سے اور عذاب یا نے بین شک کے کوفری عقائد می مقائد میں المونی مثال معتبر السنده من کا مرب و و و می کافری می المعتبر السنده من کا مرب و و و و می کافری می المعتبر السنده و می کافری می المعتبر السنده من کا کرے تو و و و می کافری می سال معتبر السنده من کا مرب و و و و می کافری می المعتبر السنده من کا مرب کے تو و و و می کافری می سال می کافری می می کافری کافری می کافری می کافری کافری می کافری ک



ا علی من العقد المستندگی وہ ساری بھیٹی جیپٹی ایان وہا ہی اور مرز ا غلام احمد قادیانی کی عبار توں کے بارے بیں تھیں اور اپنا فیصلہ شرمیُ ان سبُ کورسال مبارکہ صمام الحرین میں تھے کر منہ معظیر ومد بیڈ منورہ کے اکا برعلما سے اسلام کے سامنے جب تعدیق کے لئے بیش کہا توان حفرات نے منفق علیہ اجاعی فتادی صادر فرما سے کہ انسی گندہ کفری عبار ہیں تکھنے کے سبب مزد ا غلام احد قادیا فی مولوی قاسم مولوی رشید احمد مولوی خلیل احمدُ اور مولوی اشرف علی بحکم شرئیعت اسلامیه بلاشک و شبه کافر و مرتد به یدین بین بھر ان علی سکا اسلام نے اعلی فرئت کے فتوائے مقدسہ کی تفید این و توثیق ہی پرنس ذکیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہیں جھوٹ اپنا سردار و پیشو اسلیم کیا ۔ اب ویل میں ان علی راسسلام کیا م سکھ جائے ہیں جھوٹ اپنا سردار و پیشو اسلیم کیا ۔ اب ویل میں ان علی راسسلام کیا م سکھ جائے ہیں جھوٹ سے مجموعہ فتا وی شکام الرمنین کو مزین فرما ہا ۔

# اسمائے کرای علمام معظم

 استاذالعلام فتى شافعيه مولانا تشنح محرّسونيد بالقبيل مكّى في تشنخ الانرمولانا ينيخ إحدابوا لنج ميروا ويدرس وا بام مسجد حرام 🥝 رامام العلماد مِفْتَى حَنْفِيدُ عَلَام شَخْ صَا لَيْحِ كَمَال مكى مدرس حرم شريف ﴿ عَلاَّ مِحْقَق مولا نا يشخ على بن صديق كما ل محى الم علم كبرُ فاضل شهر مولاً نا يشخ عبد الحق الأبادي مهاجر مكى معسف الكيك في فيظ المنافقين مجافظ كتبُ خَانه حرم شريف حفرت مولانا سَيْدِ المعلى خليل منى ﴿ مولا ناستَبِد مرز و في الوصينُ منى مدرس حرم شركيفُ فإضل كامل مولا نايس عرب ابو بجربا جنيد مكن ﴿ مقدام العلام فتى ما ليجيرُ مِولاناسِينِ عابد بن حسِين محقّ مدرس حرم شركينُ ١٠ . فاضل مام علاَّمه محدَّ علىُ بن حبيْن مُ منى مدرس حرم شريف 🛈 مولانا علاً مرجال بن محدَّ بن صنين مَكيٌّ مدرس حرم خراف ا 🛈 جا مع امول و فرو عامولانا مشخ اسُغذ بنه احد د بان می مدسِس حرم نربین، ﴿ فَاصْلِ ا وَيِهِ عَلاَمُر شِيخٌ عَبِدِ الرَّمْنَ وَ ما كَ مِي ۞ مولا نا يَشْخ مُخَدِّ يُوسِف افغا فَي مُ مَكِيٌّ مدرس مدرسه صولتيهُ ۞ مو لا نا يَشِيخ احرم كيٌّ مدرس حرم نتريف إجب خليفه حاً جى شاه امدا دالتريقا نوى مها حرَم كيٌّ ۞ فاضل كاملُ مولانا محمَّة يوسف

فَيَا طَمَى ﴿ بِيشُوا مِنْ جَلِيلِ القدر مولانا يشخ محدّما رئح بن محدّ بانفنل مَنَ الله فَاضَلَ الله فَاضَلَ ك فاضل كابل مولانا يشخ عبرالكريم ناجى داعتا في مكى مدرس حرم شريف ﴿ فاضل كامن كابل مولانا يشخ محدّ سعنيد بن محدّيها في مكى مدرس حرم شريف ﴿ فاضل كامنُ مولانا يشخ حامد احد محدّ جدادى مكى ي

### اسمائے کرامی علمائے مربیطیب



# الصوام الهندية

#### 

یه اعلیمفرت کی انتهائی و یانتداری اور کمال ٔ حتیا ٔ طاعتی که آب نے فرقوا کے ليجفرك يهلج تحذيرالناش برحفظالا بماكء برابين قاطغه وفتؤي مبري ومستخطى منگوری کی کفری عبار توں کی بڑی جھان پھٹک کی ۔۔ ان کے ہر کوشوں کی خوب جایا نظیر تال کی ان کے ایک ایک جوڑو سند کی اٹھی طرح ویکھ مجال ك ال كے ظاہرى اور باطنى معنى كى إيك حاذت البركيم كى طريح تخيص ويشق فرما فی ان کے قُریب وبیارته مهبراؤوں کو نوب سوٌ لا تأکہ کوئی ساتھی مہلوا گر اسلامی معنی کا حامل ہوتو ان عبار توں کے تکھنے والوں کی تھنر زگی جا کے نسکی جیب ہرطرح کی جا پرنخ پڑتال اور نیقع و تحقیق کے بغد لفتینی طور پر تعین ہوگئیا كر عبار تول كے يدمرده حتم روح اسلامي كمعنى اور حبات ايمانى كے فعوم سے بالکل ہی خالی ہیں۔ ان عبار توں کا کو ٹی کھی پہلو ایمان و اسلام سے موافقت کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں بیٹ آپ نے فتوی دیا کہ یہ عباری فطعی بقینی کفری میں اور ان کے تھے والے قینی طور پر کافروم تد بی اعلیفت کی الني جهان كهينك كانبتجهد كرحب آب كافتوائه مقدس صام الحربين مكه معظر ومدینه منوره کے حکمائے اسلام وعلائے کرام کے سامنے بیش ہوانوکسی تھی مفتی شرع نے آپ کے فتوی میں کوئی خامی نہ یائی اس سئے سب نے بالاتفاق

ابنی مبارک تعدیقات سے صُمام الحرمین کی جقّانیت کو آفتاب کی طرح روشن وتا بناك كرديا اور اعلى فض كي علم و دانش نفيل و كمال كالحطيطور بيرا عرّاف زمایا۔ عیرجبُ اعلیمفرٹ کا برحقًا نی فتو کی چینقشم ہندوستان کے بیٹیو اسے اسکلام فرمایا۔ عیرجبُ اعلیمفرٹ کا برحقًا نی فتو کی چینقشم ہندوستان کے بیٹیو اسے اسکلام کے ساتنے تفید آتے کے بیش کیا گیا تو سرکار ار ہرہ مطہرہ آستان کھیوھیہ مفتر مسال کھیوھیہ مفتر مسال کھیوھیہ مفتر مسل اور مان اسل اور مان کا در اسل کار در اسل کا در اس وارالافتارمنظرام المرامي ، وأرالافتار مراداً باد ، مركزي ألجن جزب الاحنافُ لا جورً ، الره ، بأنتى بوريشِه ، مبينا بور، رياسُتُ حبلال آباد بسلع فيروز پورپنجابُ ، پوکھریرا ضلع منطفر بور ، رباستُ تھا دلبور پنجاب ، گڑھی اختیار خال مها وليورا كو تلى لوبارال مُنلع سبالكوث بنجاب كمروثه سيدان فسلع میانکوش به چتور در اجیونان او دهیانه بنجاب به دلی ، مرنگ، کامور بسها ورضلع اميرًا، مدراس الحبين ضلع عملم المجل ضلع مرادا باور دادون منسلع عليكم وشابجهال بور انكود رضلع جالندهر امتو فللع اعظميله ها معسكر شكلور امروب مثلع مرا دباكو، كهنوره صلع بوسن بار يور بخاب، وزيراً با د، رام بور كانبور ا أنو د ضيك برطي، بلدو انی صلع بینی تال، مان مهوم ، حیدر آباد دکن ، سورت ربحروچ گرات، بدالول ، تجبیمری ضلع تھا نہ ، جام جو دھیور کا تھیا داڑ ، دھور انجی کا تھیا داڑا، ببرای مهیئت اگره ۱ ببیمی صلع بیشا وزیر فرنگی محل تکھنو ، سراج گنجی بنگال ریاده صلع اعظميده، كرمبا ضلع بنيا، فنخ بورميوه ، جاوره ، شكل منك حصار، گونڈول کا تھیا واڑ ، جو ناگٹر ھا تھیا وار ، جلال پور حبان پنجاب ، برورہ اسلطان كوت سنده، كذهى ياسبن ضلع سكورسنده، دُيره غازى خان بنجاب، ما ترضلع كميرا گرات کے ۲۷۸ مفسر ن کرام، فقہا کے عظام، محت ثبن عالی مفام مفتیان فنام، علم کے اسٹلام ومشا کے اعلام نے الصوارم الہندیم طبوعہ برتی پرسی مراد آباد کے اندر تحریری طور فیز ی فسام الحرمین کی تصدیق کی اور اس کے بیان کردہ احکام شرعیہ سے آلفاق فرمایا ہم طوالت کے توف سے

ا ن حضرات کے اسما کے گرا می اور ان کے ایمان افروز شیطان سوزمفایین عالیہ بہاں نقل کرنے سے نا حریث ۔

· نمائنده و بإبيه ناظم تعليات د بوبب مولوی مرتضی سن درهبگی کا فیصلگرش بهان

سنی مسلانوں کی رہنائی اور ہدایت کے لئے توحرف اعلیمفرت احمد رہنا است محد مترکزی مدینہ طبیبہ کے اکا ہر بیٹیو اسے اسلام اور برگال تا بیٹا ور کے مشاہر، علم کے کرام کے مقدس فتا وی ہی کا فی اور وافی ہیں لیکن جفور اقدس صلی الشر تعالی علیہ وسلم کا زندہ معجزہ اور اعلیمفرت کی کرامت جلیلہ عبد کا الشر تعالی غیہ وسلم کا زندہ معجزہ اور اعلیمفرت کی کرامت جلیلہ عبد کا الشر تعالی نے تعکی وشید میں گرفتار مذبد بدب حفرات کی ہر ایت کا سے کالشر تعالی نے تو کے نمایندہ و با ہیہ کے قلم سے تھی حق تعکموا و بااور صام الحربین کی تصدیق کراوی جینا کی مولومی مرفعی صن صاحب تحریر کرتے مسام الحربین کی تصدیق کراوی جینا کی مولومی مرفعی صن صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ۔

• —— اگر دمولانا اعمد رصا، خانصا ب کے نز دیک تعین علا سے
دلیو بند دمولو ک رشید احمد کنگو ہی مولوی فاسم نانو توئی مولوی اخراف
علیٰ عقانو ٹی اور مولو کی خلیل احمد انبہ طی) و افعی ایسے پی کھے جب اکرا کھو گ نے اکھیں سم کھاتو دمولا نا احمد رضا) خانصا حب پر ان علائے دیو بند کی تکفیر فرض کھی اگر وہ ان کو کا فرز کہتے تو خود کا فر ہوجائے جیسے علما سے اسلام نے جب مزدا غلام احمد صاحب کے عفائد کفریم علوم کر گے۔ اور وہ قطعًا ثابت ہوگئے تواث علائے اسلام برمزد اصاحب اور مزدا نیول کو کا فرو مہ تد کہنا ذمن ہوگیا۔ اگر وہ مزداصا حب اور مزدا نیول کو کا فرو مہ تد کہ نا ذمن ہوگیا۔ اگر وہ مزداصا حب اور مزدا نیول کو کا فرز ہو جا ہیں گے۔ کیو ایک ہوکا فرکو کا فرج ہوں وہ خود کا فرج جا ہیں گے۔ کیو ایک ہوکا فرکو کا فرنے وہ خود کا فرج سے۔ داخت العذاب مولوی تفیقی من صال کا فرنہ کہنے وہ خود کا فرج سے سے بدیان کسی سے بے برواہ ہوکر لینڈا وہا بی دیو بندی حفرات صدء میٹ اور تعقیب سے بے برواہ ہوکر اس کو خور سے بڑھی اور خوب ہے لیں کا ان کے مولا نا مرفعی من صاحب سے برواہ ہوکر اس کو خور سے بڑھی اور خوب ہے لیں کا ان کے مولا نا مرفعی من صاحب سے برواہ ہوکر اس کو خور سے بڑھی اور خوب ہے لیں کا ان کے مولا نا مرفعی من صاحب سے برواہ ہوگر کے نزدیک ہوگیا۔

فیض آباد بوبی کا تارنجی مفداور پایند کا روی کی از و میل کا بر برطی معید طریط پایند کار محمار و میلی بربرسرم محمد طریط جج وغیرہ کے جمکھتے ہیں حسام الحزبین اعلانِ تق

صام الوئين كامقدس فتوى الجي نك حرف علمائے اسلام سے اپنی حق گوئی اور باطل سوزی كی سے زیرحاصل كرسكا تقالىكين غیب سے الیباساناك،

پیدا ہواکہ کچری اور کورٹ کے مجٹریٹ نیز جے صاحبان سے بھی اس نے اپنی حقائبت وصرا قت كالوبامنواليا اس كا داند يوب به كرحفرت شير مثير منّت علامة شمت على خال كفنوئ عليارهم والرضواك فيصلع فيفل آبادك ملافه تقبه عدرسدا دراس کے قرب وجواد میں اوار کی مرسموائے تا ور جون لاس وائمئلنان تقرين فرمائيں جن بن آپ ندم ب المِستَّدت كى تبلغ اور سنى مسلانو ك نيزو كرجا فرين كالفيئوت وبدايت كے كئے حمام الحرمين اور العوارم البندير كے مضامين یڑھ کرسنانے رہے۔ وہا ہوں کے عقائد کفریے ہے آگاہ کرنے کے لئے تحذیر الناس، برابين قا طوي حفظ الابيان ا ورمخته ميرت بويُ كى عبارات كفريُ كناب كمول كمول كراوكو ل كو وكملات رب حجب كانتجريه نكاكبرت سے و ما بی و یو بندی جو بیچارے اپنے میٹیوا دُل کے عقائد کفریے سے آگا نہ تھے تو ہ كرك سى مىلان بوشئے جب محال وبا بول نے دیجماک علار تھنوی كے ما مقوب وما بیت کی مٹی پلید ہوتی جارئی ہے توامفون نے اپنے علما رسے سازی کرنے علام تھنوی کے خلاف مہا ہر پر شاد اگروال مجٹریٹ درجا قرل شفيض آبادك اجلاس بن استفالة د أركم وياجن بن يدازام قام كباكر. --- لمزم رمولا ناصمت على نے بتاریخ مرجون الم الم و وتت 9 بجے شب تغایت ۱۲ بچے شب اہائ تقر ٹر کی جس کے دوران بن ملزم نے مدعیان کے مذہبی عقائد مجروح کرنے نیز فرقہ وارا نافساد بر پاکرنے کی عرض سے بچھے عام بن تقریر کرتے ہو سے کہاکہ مولوک اشرف علی تھا لوئی ، مولو ی قاسم نا نو توی مولو کی طلیل احمد آبیمظی مولوی رشیدا چرکنگو پئی اورمولوی عبدالشكور كاكوروى تفنوى كافروم تدبيدين بن من ملزم كى تقرير مذكورس مدعیان اور ان کے علائے دین کی سخت تو بین اور دل آزاری ہوئی . عا لی جا با سازم نهایت سی مفسد آوئی ہے اور جرم دفعات ۲۹۸ ١٥٠٠ الف كام بحب عد المذا تدادك ما فم صب وفعات

بالافرايا جائد.

عرضى : - فدويان عبدالحربُد فال ومراح الحق فال وحبيب الله مدعيان ساكنان تعبه تعبدر سُرْ منطع فبنفل آبا و مورزُه الإرجون المسالماء - • کاروانی استغاثہ کے مطابق حفرت شیربینہ سنڈن علّا راکھنوی جب کورٹ میں تهنيح تومجيريك نے استغاثہ كے متعلق جو اب طلب كيا آپ نے اجلاس ميں خذ ليناس برانبن قاطعير حفظالا بمانء فوثونتوى مهرى دخنطي تنظى تنكوبي ورمختصرست نبويه معنفه عبدالشكور كاكوروى بيش كيا اوران كي عبارات كفريه ية مجره بي كاتفاه وزمايا اوراس کے سابھ ہی آپ نے مجٹریٹ پر بھی واضح کردیا کر دنیا کے سندے کے عظیم وجلیل مپشوالینخ الاسلام اعلیم خرت ایام احدرضارضی الشر تعالی عنه نے مولوی مقانی کی سنے مولوی مقاندی مولوی بنا نوتوی ، مولوی مثلوی مولوی المبیران کے عقائدكفريه يقينيه تحصبب مجكم شريعت إسلاميُّه كفرو ارتدا و كافتوي ويابي. جومقدس كتاب صام الحرمين مِن حيب كراور ك مند وستان مِن شائع موجها ہے اور اس فتوی کی تصدیق عرب شریف کے اکا برمیٹیو اے عظام اور مہاروسا کے دوسواڑ سمٹ علمار اسلام اپنی مہر اور وستخط کے ساتھ کر چکے ہیں صام الحمین کے فنوی میں اہا ہے میم شرعی یکھی سے کہ جوشخص مو بو یا ن مذکو رہیں بالا کے عقائد كفريه برمطلع بوكران كوكافرند كميربان كافرموني من شاكرك توبحكم قانوك شرع و ه تعبى كا فرهم يمن وجه هم كمبلغ و بايد ك زاري بين ہندوستان کے چورانوے علمار اسلام نے شرعی ننوی دیا کہ مولوی علماتکور كاكوروى نے اپنى كتاب نعرت أسمانى صفا ، صفير ، صفيم ، صفيم میں مولوی تفانوی اور آنیٹی کی کفری عبار توں کی حمایت وطرفداری کی سبع لهذا مولوى عبالشكوركا كوروى أيثريط النجمجى نجكم خربيت استسلاميت كافروم تدبيدين بن ي عيرعلام تكفنوى على لرحمان ايغ بيان كى تصديق نيزم بريريك كالمبينان

ے لئے اجلاس میں صام الحرمبن اورالفوارم الهندیُر وغیرہ کتابین بیش فر مائیں اوران کے ساتھ اپناایک طویل تحریری بیان تھی بیش کیا ہے میں آپ نے عبارات حفظ الايمان صب ، برابين قاطعه صله و فوثوفتو تي كنگويسي وغيره كي بندی کی چندی کرکے ان کواتنا عام فہم بنادیا کہ انگریزی واں غیسلمجٹریٹ بھی پوری طرح سمجھ کیا کہ مولوی مقانوی ہمولوی کنگو ہی وغیرہ نے ضرور پیغمبر نر اسلام صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شان میں کھلی گستاخی ادر بے ادبی کی ہے اور به لوگ لفتنی طور برحسام الحرب کے فتوی کے مطابق کا فروم مدر ہو چکے ہیں . اس مقام بر و با بی حفرات ہرگزیہ خیال ز فرمائیں کے کرکسی نے مجراب ك سامنے المهند كامفنمون نہيں سنا يا اور نكسى نے اجلاس مين ميتيوايا ك وائي تفانوى وعمره كالمسلمان جونا نابت كبااس سلخ كهاسس تا زكى مقدّر مين وبإبول مع مشہور عالم چرب زبال مقرر مولوی ابوالو فارصاحب شاہجہاں پوری وہا بیٹ كاكبير العالم كى جينيت سيمين كئ كف اوربرسراطباس مجشرات ك سامنے حفرت شریشہ سنّت علائم تھنوی اور مولوی ابوالوفا کے درسیان ایان طویل وعربض مناظره مواجش بین مینوابان و یا بیر کومسلهان ثابت کرنے کے لیے ویو بندی میگرین کے نئے اور پر انے جننے بھی ہفتیا رکھے وہا ہے ہے اس اكبرت عالم نے وہ سب استعال كراڑا ہے ليكن احدرصا كے نيرحشمت على نے ترمینن کی حسام براپ سے کفرو ارتدا دیے قلب وجگر کو کاٹ کر تھیکیا۔ دیاا ور بارگاہ رسالت محکستاخ بانجبوں کے طرف دار مولوی کو سے کے چنے چېوا د بيدا ورولائل شرعبر کے کا نظے پر پېښوا يان و بابرمو يوی کھا نوئی كَنْكُوبِي وغِيره كاكافر ومرّبرَ بونا اليبابينقابُ فرما يا كرمُوتُوى الوالو فاحبُيبا گھاگ ہوت بارمشاق عالم بھی مجٹریٹ کے سائنے دیو بندی تفریات بربر دہ ڈا سے میں برطرح ناکام رہا ومٹیٰوا یان وہاَبدِکامسلان ہونا ثابت نہ کرسکا اب ہم مجٹریٹ من بعدلى طوبل بحث كا ووحدة بهان تقل كرتيجواس كے فيصلے كى روح ہے .

#### محطرف كاقبصله

سمولیں اسلے سلام افغاں دفقہ ہ تعزیات بندیں نہیں تا ملزم کی تقریرے ببلک کے انتقال جھڑے کے احمال کے متعلق کچھ گوا ہو ل نے یہ بیان کیاکہ ملزم کی تقریر سن کر مہت سے دو ہائی ہوگ اس کی باہم سمجھ کر ملزم کے ہم ندم ب دسنی ہو گئے اس کے معنی یہ ہو تے ہیں کرملزم کا وعظ بہت ولیسب عقابہ

اسٹ مقدمرین ایک اکسیٹ مولاناابوالوفارمٹن کی گیاملزم نے مذہبی امورین خود بڑی کمبی جرح اس پر کی مولا ناابوالو فارکی گواہی کو مقدمر کی گواہی کمنر کا رہار مذہبی مدانا ہے میں اور در زار ہوئی

سکے کی بجائے مذہبی مناظرہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔
میرافیال ہے جیساکہ یں نے اور بحث کی ہے کہ مہون الاسالاء کا واقعہ
مراسر کڑھی ہو کئی بات ہے اور ایساکوئی واقعہ نہ ہونے پایاملزم کی وہ الگی
تقریر بی جیس جن سے دو ہا بی مستعینوں کی دل آزاری ہو نی کیونکوئی تانی
دس سانوں) کے عقائر ترقیقہ حجارہ سے سے اس کے مستغینوں نے بغرسیا ق
وس سبان کا تعلق دیجھے ہوئے تقریر کے چند الفاظ نے کرملزم کے فعلائ
موسامقد مد دائر کر دیا ۔ میرے خیال میں ملزم کو اس کی جماعت میں مرف برنا کم مقدرہ دائر کر دیا ۔ میرے خیال میں ملزم کو اس کی جماعت میں مرف برنا کرنے کے لئے یہ مقدرہ دائر کیا گیا ہے کیونکہ وہ مذہبی مبلغ ہے اور اجھی مقدار میں مربدین رکھنا ہے جیسا کہ دوران مقدرہ میں دیکھاگیا ۔

میں مگزم (مولاً نا ،حتمت علی کو تعزیرات مبندگی دفعات ۵۰۰ ۱۵۳ م ۲۹۸ سے جن کا الزام اس پر لسگا یا گیا ہے اور اس پر مقارم چلا یا گیا ہے بے نقور قرار ویتا ہوں اور اس کوزیر دفعہ ۲۵ ضا بطہ فو جداری آزا دکرتا ہوں ۔۔ دستخط: - مہما بیر پر شاد اگر وال مجریث درجاؤل فیفن آباد

٢٥ مرستمبر ١٩٢٥

# شيش ج كافيصله

ملزم نے بیان کیا کہ جون سوم اور کے بیان کے جند تقریر بن مجدرسے میں کیں جن میں اس نے (حمام الحرمئین العوارم الہندئر وجرہ) کٹالوں سے چند عبار میں میش کش اور ان عبار توں بن دمولوی تقانوی مولوی گلوری مولوی نا تو تو کی وغیرہ) علمار دی استفانہ میں ورج ہیں بدرائیہ فتوی کافرم تد بے دین ویو کے بندے اور و مانی قرار ویے گئے تھے۔

عرون المعالي سنفيل تقريرين فوكر ملزم في عبدرس بي كفين

ان کامضمون کچېری میں خودملزم نے پیش کیاجس پر <u>E ×.D7</u> پیشا کیا کملزم فرنیف نی کاطرف سے نبوت پہنچنے کے بعد لائن مجسٹرسٹ نے اولاً پینے لدکیا کیملزم نے مجون اسمائے کو کوئی تقریبین کی جس کی متدفیثان شکایت کرتے ہی اور بہمونی کی بنایا ہوافقتہ نھا دو سرافی معلم مجسٹرسٹے نے یہ کیا کہ یہ الفاظ ملزم نے گذشتہ دوسری تقریرو میں استعمال کئے مقدم میں استعمال کئے مقدم میں استعمال کئے مقدم میں اس کے جذبات کو صدر بہنجی افسا کیوں کہ انفول نے ان الفاظ کا سیاق وسیاق وسیاق میں نوائل و یہ تھے بغیر فضا کیوں کہ انفول نے ان الفاظ کا سیاق وسیاق و سیاق میں اس پر لا کئی مجٹری فلامطلب نکال لیا اور یہ اعراض کیا کہ ملزم چونکہ ندہ ہی مبلغ سے اور اس کے مقدم خارج کردیا اور یہ اعراض کیا کہ ملزم چونکہ ندہ ہی مبلغ سے اور اس کی بیت کا فی مسرید اور معتقد ہیں اس سے پیلک میں اس کی بے عزق کرنے کویہ مقدم وائر کہا گیا تھا .

اور اسی برت کے خلاف ستغیثان نے نگر انی کی درخواست دی ہے اور دو اس حکم کے خلاف ہیں۔ ذرقین کے لائق و کلام کی طویل دو اس حکم کے خلاف ہیں۔ ذرقین کے لاکن و کلام کی طویل بحثوں اور فرلقین کے بعد میں میش کردہ زبانی اور سننے کے بعد میں است نگر انی کھے دم نہیں رکھتی ۔ نیتج بر مینچا ہوں کہ یہ در نواست نگر انی کھے دم نہیں رکھتی ۔

لاکن مجرای کی بخویزسے مجھ کو پہ خلتا ہے کہ لاکن مجرای نے نبوت زبانی و بخریری کو بغور دھیان و با اور ملاحظ کیا اور یہ بحے فیضل کیا کہ مازم نیک بنتی کے ساتھ کتا بول کی عبارتیں پڑھنے میں جمعے رائتے پر نفا۔

لائق مجیر میں کا فیصل جس بیں اس نے ملزم کو ہری کر دیا فرلفین کے پیش کردہ ہوتوں کی بناپر بالکل صبحے اور درسُت ہے مستفینا ن میرے سامنے لائق مجیر میں میں کو فالون غلطی یا اور کوئی غلطی نہ تبا سکے ۔ درحقیق نے اس ایس کو خارج کرنا ہون ۔ اس ایس کو خارج کرنا ہون ۔

وتنخط: یعفوب ملی شعش جع فیض آباد ۱۲۸مرا بریل موسمولیو واضح ہوکہ و با بیوں کا دائر کردہ مقدمہ و و برس بین یا ہ ترہ د ن جاری رہ کراستہ برسم ہوا ہوں کو ہوا۔ فرحت افزا فقح مبین بیں وہ ہوں کے استفاشے کا بیر بل موسیقی کو ہوا۔ فرحت افزا فقح مبین بیں وہ ہوں کے استفاشے کا بیرامفنمون مستغیثان ولعمل گوا ہوں کا بیان طہری بھر بر برا جلاس حفرت مولا ناحشمت علی خال علیار حمر کا زبانی مختصر بیان اور ججر تھے بیان اور ججر تھے بیان اور ججر تھے بیان اور و ترجر تھے پر کرمند وسنیان بھر میں شاکھ بروجیکا ہے۔ جو صاحب اسس ار و و ترجر تھے پر کرما کا مل تحریری تاریخی مقدمہ کی کارروائی اور حفرت شیر بیٹی سنگت علیار حمر کا کا مل تحریری بیان اور جھرا جا اسکان و مقدمہ کی کارروائی اور حفرت شیر بیٹی سنگت علیار حمر کا کا مل تحریری بیان اور جھرا جا اسکان و مقدمہ کی کارروائی اور حفرت شیر بیٹی سنگت علیار حمر کا کا مل تحریری مطالعہ فرما ہیں ہم نے مجرا بیط کا فیصلہ اسی کرتاب فرت افزا کے مفیرہ ناصفی ہو سے مطالعہ فرما ہیں ہم نے مجرا بیط کا فیصلہ اسی کرتاب فرت افزا کے مفیرہ ناصفی میں سنگل کیا ہے۔ اور ججرکا فیصلہ میں ہم نے مجرا بیط کا فیصلہ اسی کرتاب فرت افزا کے مفیرہ ناصفی ہو اللہ کا میں کرتاب فرت افزا کے مفیرہ ناصفی ہو سنگل کیا ہے۔ اور ججرکا کا فیصلہ میں ہم نے مجرا بیط کا فیصلہ اسی کرتاب فرت افزا کے مفیرہ ناصفی کیا ہے۔ اور ججرکا کا فیصلہ میں ہم نے میں کا مستفیل کیا ہے۔

#### مجسطرب اورت كيفيلولكا

اصل انگریزی متن

"سوائے اعلی فرت کی سابقہ انتاعتوں بھی مجھریٹ اور جے کے اگر نری فیلول کے اقتباس کا صرف اردو ترجم بیش کیا گیا کھا لیکن زیر نظر کتا ہے بیٹ کا لیج، یونیور سٹی کورٹ کے انگر نری دال حفرات ماسٹروں ، یر وفیر و لئ بہر طرول اور وکیلول کے مزید اطمینا ن کی خاط مجھریٹ اور شن نجے کے ممکل فیصلوں کا امکل انگریزی منت بھی شامل اشاعت کیا جار ہاہے اب انگریزی وال حفرات آنے والے صفحات بین اصل فیصلہ ملاحظ کریں۔



数据接( 14.0 ) 数据接 Copy of a judgement dated 25-9-1948 passed by M.P. Agarwal Magistrate I Class Faizabad in case No.1/84 u/s 298/500/153 I.P.C. Abdul Hamid Khan and others v/s Hashmat Ali P.S. Pura Qalandar (SEAL) 1359/Ibrar Husain Abdul Hamid Khan and others..Versus Hashmat Ali u/s 500/298/153 I.P.C. Abdul Hamidkhan Sirajul Haq Khan and Habibullah of Qasba Bhadersa have fil -ed this complaint against one Hashm--at Ali of Pilibhit on the following allegations:-That the complainants are Hanfi Musal--mans and the accused is a resident of Pilibhit and poses himself to be an Alim of Barelvi ideas. The accused wants that there should be dissension in different seets of MuslimCommunity and uses filthy language against those 多级的(141)级级 Muslims who are not of his ideas. He is staying in Qasba Bhadresa for about a month and diring the course of his stay he is trying to propagat -te his ideas by every possible means. During the course of his stay he with the help of the people of his ideas delivered several lectures and during the course of his speech he rised insulting language against the complainants and their Ulmas whom they respect. The complainants tried that the accused should stop this method of insult but to no use. On the 8th June 146 between 9 and 12 at night the accused delivered a speech in which he told certain matter which was insulting and leadsing to dissensions between differen sects. The words were "MOLVI ASHFAO ALI THANWI, MOLVI MOHAMED QASIM

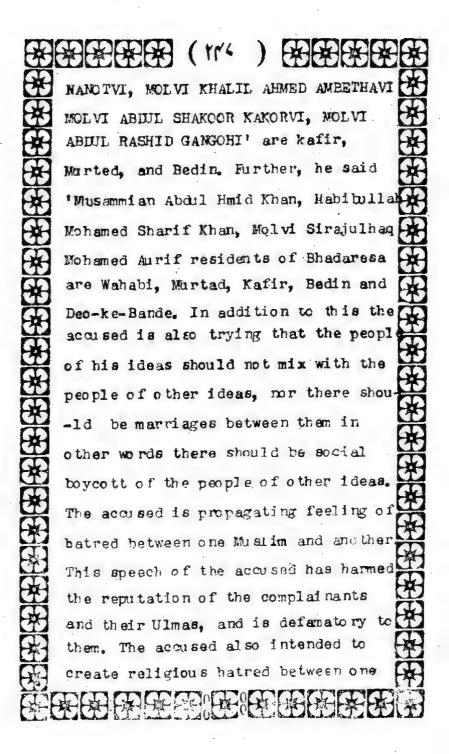

( Y/A ) [\* sect and another of Muslim community. The complainant Abdul Hamid Khan had made F. I. R. st police also to this effect. The accused Hashmatali has charged U/s 500/298/153 I.P.C. to which he pleads not gulty, and alle--ges that he delivered no speech at Bhadarsa on 8th June 46 nor he used these words as alleged by the compla--inants nor he ever uses words in this manner. He alleges that before 7th June 46 he delivered certain lec--ctures wherein he quoted certain passages from different books. In these books these Mailanas have been declared by Fatwas to be Kafirs, Mirtad bedin, Deo-ke-Bande and Wahabis. He did not tell them so on his own initi--afive. He did not even recognise the complainants the being of the views of these Mailanas might have taken

第(44) ( 444 ) ( 44 themselves. On 7th June 46 there was an agreement between the two part have any religious discu--ssion of 15 days in Qasba Bhadarsa without the order of district Magistr -ate, A note of the lectures by the accused before the 7th June 46 at different places has been filed. Here in we have to see if the accused delivered any lecture on the 8th June, '46 alleged by the prosecut -ion, and secondly if it was decamate -ry with respect to the complainants and the accused malligantly and want only by doing an illegal act gave pro-rio ting. As regards the date of lecture which is alleged to have been delivered on the 8th June. 46. It is alleged

# ( YO. ) # E Abdul Hamid Khan made an F.I.R. is not not coming on record nor it has been proved by any witness. This goes against the prosecution that no F.I.R was made. The complaint has been filed on 12th June, 46, there is no explanation for the delay in the absence of any F.I.R. FW 1 Sirajulhaq has deposed that on the 7th June. 46 police came in the Marza and the police and the Chairman Town Area proclaimed that there should be no religious discussion in Bhadarsa with out previous sanction nor any public meeting should be held whereby there may be danger of breach of peace. It is not possible that after this proc--lamation there could be any public speech inspite of this proclamation, Sirajulhaq has deposed in cross exami--nation that the complaint was filed

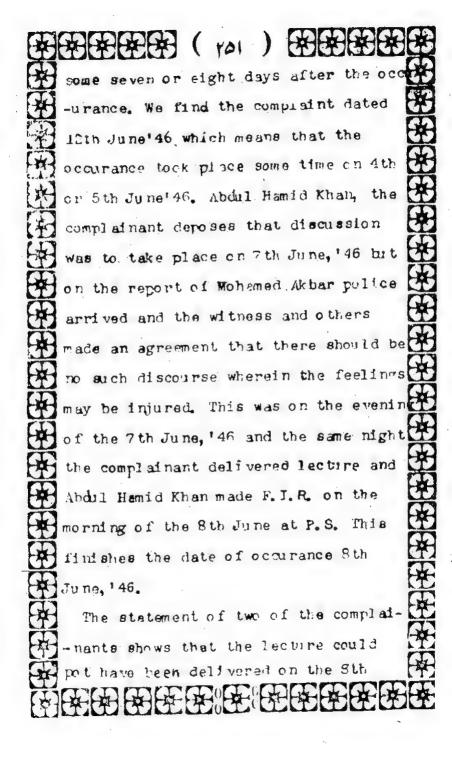

\* (YOY) \* June, 146 but it was before that date. Now, we have to see the matter of speech. There is nothing in writing on behalf of prosecution about the subjec of the Speech. There is the evidence of of the three complainants and two more witnesses that the accused uttered the words given above. The accused admits to have told these works with referen--ce to those Maulanas, but the content was a different one. P.W.1 deposes that not ody noted the Speech nor he had noted it. He resem--bers only so many Words uttered by the accused and jist of the lecture he could say. The accused according to him was taking books in hand at the time of speech. This supports defence version. None of the witnesses nor any other person noted the lecture; the accused has filed the subject matter of lecture in writing and it is presu--med to be correct in the absence may other writing. These witnesses have denied certain portions read over to themfrom his writing, but oral denial is nothing. The accused admits to have

\* ( YAY ) told these words with respect to these Maulanas bu the context is different and he told it with the help of certain books in writing. In my opinio -n he was quite justified in reading from books, and the accused told it in good faith to warn the public regarding religious matter, and he comes under exceptions of section 500 I.P.C. As regards provocation to the public and thereby causing riots, some of the witnesses have deposed that by the lecture of the accused most of the persons went over to the belief of Maulana, which meansaccused's version was convincing. Abdul Hamid Khan com--plainant deposes that there was danger of breach of peace due to discussion and not due to lecture, and Abdul Hamid Khan was the person to give open challance for Manazra (discussion) so it was not due to the accused but rather the complainants were responsible for it. One Abdul Wafa an export Maulana has been produced in the case, who has been cross examined at a very great

( 101 ) A length by the accused himself on religious matter. His evidence was mostly a religious discussion (Manaz--ra) so to say than evidence regard--ing the case. In religious discuss--ion there is never defeat or success as it always happend that different meanings are put to quotations in books of every religion and people take their own meaning fitting to their own ideas and thereby the whole matter ends. No body tries to look to the real sense and the subjects of th the writer and the circumstances under which, those scriptures were prepared. The complainants belong to one sect of ideology and the accused belongs to another sect. It is appa--rant from the evidence of Abdul Hamid Khan that cortain letters passed between him and Ashraf And Akhtar on the other side. These persons were signing authorities and the Ulmas of one side gave the subject matter and the other side replied as mouth piece of their Ulmas Abdul Hamid Khan has used the same words for the

光学 ( yaa ) 条 accused which he deposes to be in reply to Ashraf and Akhtar's letters From the evidence on record it appears to my mind that Abdul Hamid Khan is a religious fanatic of his sect. and he left aggrieved by the lectures of the accused on May \*46 and he challenged his followers for Manazra, which was to take place on June, '46. He had called one Maulana Noor Mohammed for it. He has deposed that he wanted police arrangement for it, as there was danger of breach of pesce in it. This fact was reported to the police and Manazra was stopp--ed. The complainant Abdul Hamid Khan left aggresived all the more as the accused had his stay in the Mousa and people heard him and under--stood his ideans which he wanted to refute by this Manazra. He joined two more persons of his ideas and took opportunity of fixing up the occura -nce of 8th June, '46, which never took place as discussed above, and filed this false and frivolous complaint against the accused which

333 ( 161 ) 33 X he could not substantiate. What possibly could be the reason that he could not find respectable people of Bhadarsa to support him, if really the accused delivered speech on 8th \*46 which tend to create reli--glous feelings of hatred between one sect of Muslims and another sect Only three complainants have been addused, one Tajammul Husain has been produced who alleges himself to be a Hakim at Bhadarsa and lives at S hahbadi at 2 miles. He did not qo He has deposed that Maulana Hashmat Ali has said that Maulanas have in their books and so they have become Kafirs, This state Tement Supports defence theory. One complaint against the

金钟(YOL)译 been produced. He deposes that Maula--na had said, do not act on the ways told by Deoband Maulanas. I was act--ing on their way and I told him that if I were to be convinced how their ways are bad, I would change myself. There was milad and I went away. Excepting these two witnesses of ano--ther Mausaz no other witness of fact has been produced. In my opinion as I have remarked above, the occurance of the 8th June 46, is all got up storey, and no such occurance took place. It was on the previous lecture of the accused, which injured the feelings of the complainants as the other sect. ideas were gaining ground that they took certain words of the speech without the reference and context and started this false case.

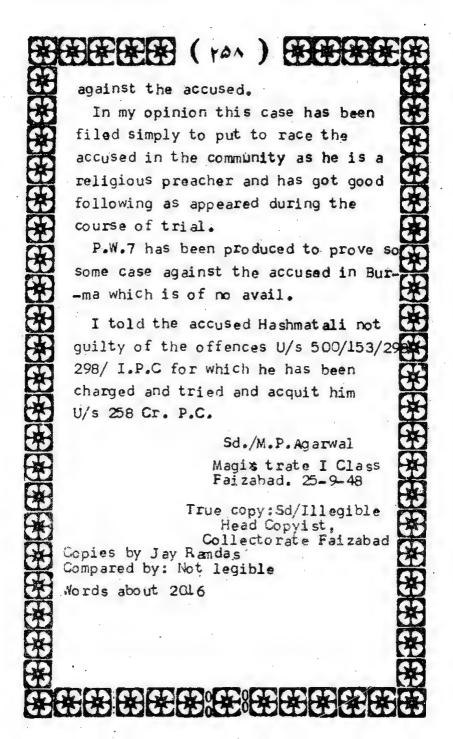

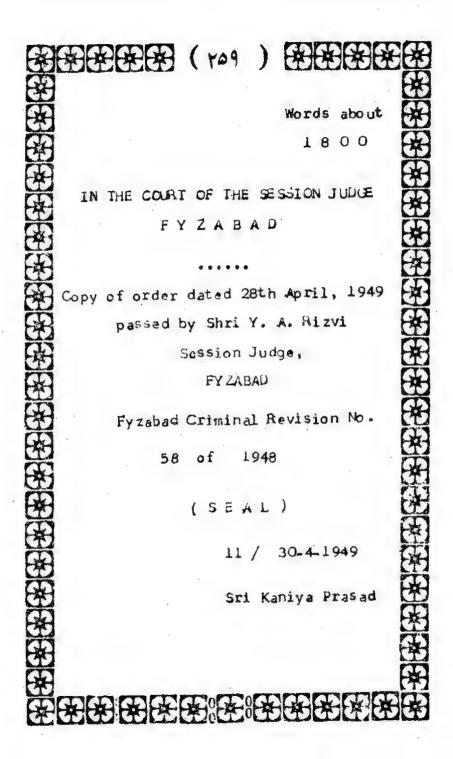

1) Sirajul Haq 30 years son of Mohammed Zahoor Khan. 2) Habibullah 44 years son of Jumman, Resident of village Bhadarsa, Police Station, Pura Qalandar, District-FYZABAD Applicants Versus Rex through Hashmatali son of Nawab Ali Khan of Mohalla Bhoorkhan Distt. Pilibhit ... OPPOSITE PARTY Revision under section 435 CR. P.C. against the judgement and order dated 25th September, 1948 by Shri Mahabir Prasad Agarwal, Special Magistrate 1st class, Fyzabad, acquitting the accused

opposite party from the charges under section 298, 500 and 153 I.P.C.

Fyzabad Criminal Revision No. 58
of 1948 Sirajul Haq and Another
V/S

Hashmat Ali

## ORDER

against the order dated 25th Sept.

1948, passed by Shri Mahabir Prasad

Agarwal, Special Magistrate First

Class, Fyzabad, acquitting the

accused, Hashmat Ali of the offence
under section 298, 500 and 153

I.P.C.

On June 12, 1946, applicants

Abdul Hamid Khan, Sirajul Haq and

Habibullah, residents of Qasba

和宋 (141) 李条 Bhadrasa, Police Station, Pura Qalandar, who are Hanfi Musalmans filed a complaint for offences under sections 298, 500 and 153 A. against the opposite party (accused Hashmat Ali, a resident of Pilibhit on the allegations that he posed as an Alim and a follower of Barelvi ideas, that in order to create dissensions among different sects in the Muslim community in the town of Bhadrasa, he used filthy language against those Muslims who do not follow him, that he had been staying in Bhadrasa for about a month during which period he had been propagating his ideas by delivering lectures and making speeches in which, he used insulting

language against the complainants and Ulmas they follow and respect, and that on the 8th June, 1946, between 9 and 12 o'clock at night, the accused delivered a speech during which, in order to injure the religous feelings of the complainants

-ainants, he used insulting and

-ing by saying :-

abusive language in a public gather-

Mohammed, Molvi Ashraf Ali, Molvi
Mohammed, Molvi Khalil Ahmad, Molvi
Abdul Shakoor, and Molvi Abdul
Rashid were Kafirs, Murtads and
Bedin (Apostates), that he also
said during the same speech that
the complainants and one Mohammed
Arif, residents of Bhadrasa, were

经银代(144) 经银铁 wahabis, Murtads, Kafirs, Bedeen and Deo-ke-Bande, that in addition to this speech, the accused had been trying that his followers should not mix up with people . holding different ideas, that there should be no inter marriages betw--een them and that his followers should specially boycott the people who do not follow him, that this speech of the accused had harmed the reputation of the complainants and their Ulmas and was defamatory and that, Abdul Hamid Khan, one of the complainants, had already made a report (First Information Report) at Police Station, Pura Qalandar, against the accused.

3888(44) 8888

The accused pleaded not guilty and denied to have delivered any such speech at Bhadrasa on the 8th June, 1946, as alleged by the compl--ainants. He also denied to have used the words, objected to, by the complainanats. He stated that before 7th June, 1946, he had delivered a few lectures at Bhadrasa, which he had quoted various passages from different books in which, the Alims named in the complaint, had been declared by Fatwas to be Kafir, Murtad, Bedeen, Deo-ke-Bande, and Wahabis, that what he told the audience, were not his own words. that he did not even recognise the complainants who were not known to him, and that, on 7th June, 1946,

there was an agreement betweenthe two parties of Muslims, holding different views in religious matter nor have any religious discussions for 15 days within Qasba Bhadrasa without the previous sanction of the District Magistrate.

新路路路(۲44)路路路

Notes of the lectures, delivered by the accused before 7th June,1946 at different places in the town of Bhadrasa, have been filed by the accused himself (Ex-D7).

On the evidence, produced before him by the parties, the learned Magistrate, firstly held that the accused did not deliver any lecture on the 8th June, 1946, which was the cause of action for the complainants

医第(四人)图象 and the allegations of the compal--ainants about it, were only a got up story. Secondly, he held it was in the previous lecture of the accused that the feelings of the complainants, were injured, because they took certain words of his speech without its context and that the complainants had started a false case against the accused, He, therefore, dismissed the complain with the remrks that it had been filed to put to disgrace the the accused in the community, because he was a religious preacher and had a good following. The accused was, therefore, acquitted and it is this acquittal which the

( 141 ) 图图 complainants now challange. as applicants, by means of this revi--sion application. Having heard the learned counsel of the parties at some length, and having carefully gone through the oral and documentary evidence by the parties, I have come to the conclusion that this revision application, has no force. The objectionable speech accord -ing to the complainants, was deli -vered by the accused on the 8th June, 1946, with regards to which, it was further alleged that one of the complainants, named Abdul Hamid Khan had already lodged a report at Police Station, Pura-

( 449 ) -Qalandar. But no such report was, either summoned or proved. Further, the complaint was filed on 12th June, 1946, that is, after four days the objectionable speech was made, no explanation of this delay, was given. If the speech complained of, was so inflamatory and insulting to the complainants, as they alleged, they should have lost no time in filing the complaint. According to the other complainant, named Sirajul Haq, the Police and the Chairman of the Town Area of Bhadras having come to the town on 7th June, 1946, had proclaimed that there should be no religious discussions in Bhadrasa without previous sanc--tion of the Magistrate and that

安保(14.)条 no public meeting may be held there endangering public peace. The learned Magistrate has rightly hald that in view of this proclaimation, it was not possible for the accused to address any public meeting on the 8th June, 1946, as alleged by the complainants. Further, this very witness, Sirajul Haq has stated that it was 7 or 8 days after the object--ionable lecture was delivered by the accused that the complaint which is dated 12th June, 1946, had been filed Thus the lecture objected to, could not have been delivered by the accused after the 4th or 5th June, 1946. Again, Abdul Hameed Khan. complainant (P.W.2), admitted that

1 141 discussion (Manazra), was to take place on 7th June, 1946, but the Police arrived that day and brought an agreement between the parties that there should be no such discurs -es, where-by the feelings of others may be injured. As stated by this witness, this happened in the evening of the 7th June, 1946, and same night the accused delivered the question--able lecture and next day that is, on the 8th June, 1946, this witness deposed, he lodged the First Inform--tion Report in the morning. If this is true, the lecture objected to by the complainants if delivered by the accused at all, was delivered in the night between 7th and 8th June, 1946

( Y4Y ) 图 ( ) and not on the 8th June, 1946 between 9 and 12 P.M. I, therefore, fully agree with the learned Magistrate that the complainants had hopelessly failed to prove that the accused delivered any lecture on the 8th June, 1946 between 8 and 12 P.M. which insulted their Ulmas, named in the complaint or injured their feel--ings in any way. On this ground alone, the revision application is liable to be dismissed. From the judgement of the learned Magistrate, I find that he had care--fully considered all the evidence oral and documentary, and had come. to the conslusion that the accused was justified in reading from books passages in good faith.

**老爷(Y4Y) \*\*\*\*** With regards to the allegation in the complaint that the accused tried to create sectarian riots, the learned Magistrate after going through the evidence held that it was not due to the accused but rath--er the complainants themselves were responsible for it because Abdul Hamid Khan, one of the complainants (P.W.2) had himself deposed that there was danger of breach of peace due to discussions (Manazra) and not due to the lecture of the accused. An open challange for such a relig--ious discourse, had been given by Abdul Hamid Khan himself by a written poster, published on his behalf as well as on behalf of other (Ex. D.1).

( KEW ) Having given by most carefull consideration to the evidence and probabilities, I am constrained to agree with the trial Magistrate that the occurance as alleged in the comple -aint did not take place on 8th June, 1946 and that the prosecution case was entirely a got-up stroy brought about by the religious fanantic like Abdul Hamid Khan complainant and others. The findings of the learned Magistrate resulting in the acquittal of the accused are correct and justi--fied on the evidence adduced by the parties. On behalf of the applicants on illegality or impropriety of the finding given by the Magistrate or

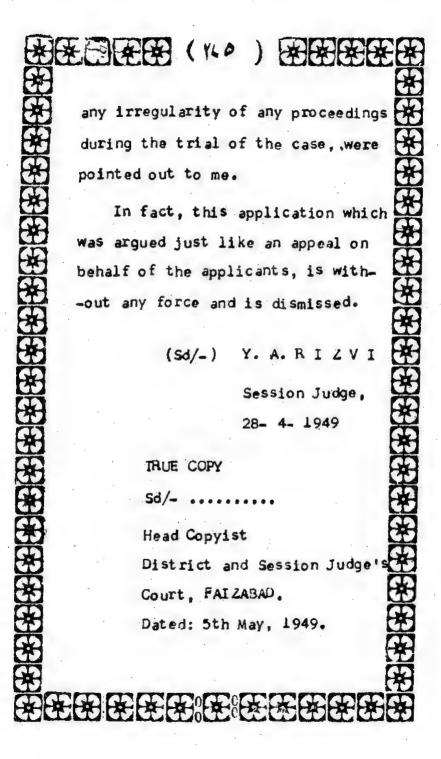

الل بصرت ك نزد كاب و بإبول كاياستفاة حقيقت مين حسام الحمين سك فلاف ایک خطرناک منصوب تفا انفول نے پوری کوشش کے سا کا صرام الحراثی براسی ضرب کاری لگانا جا ہی کفی جن سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیاں گر رہ جا کئے۔ اور فانون حکومت کا آئنی پینمہ ونیا کے سنیٹ کے شیرشمت علی كواينى كرفت بيس لے لے مناكر دين كے واكو دن و بازے مسلمانوں كاليمان واسلام ب خوف وخطر ہو کر لوشتے بھری سکن دین اسلام کے محافظ فیقی التُرتبوا كَيْ نِهِ رَمِنُ وَيَا بِهِ لِ كَخْطَرْناك منفويهِ كُو ناكام بنا يا كالبيا كهلامواكرم فرما ياكه وربيائي سنيت كاشير فأنون كحينكل مين كيفنسف سعيان بال بچا ا درصام الحمين كے اعلان تق سے كورٹ اور كيم ي كے درودوار گو نخ استطے \_\_\_\_ اور ارو لی ، نقل نولیں ، پیشیکار / وکئیل ، مخت ارا ببرسرًا، مجسرً بيك ، ينج اور ديگر عوام ونواص حاضرين اجلاس كيمي اجمين طرَّحَ رُا نَفَ مِر كَمُ كَمِينِيوا يان و بإبيمولوي تقانوي مولوي تَنگوي وَعِيره اسلامی فنوی سے کا فروم زید ہے دین قراریا جکے ہیں اعلیحفرت کا فتوا میے مقدس صام الحرمين ونيائے سنيت كى گرونوں بر ہميشہ بميشك لئے احسان عظیم ہے۔ اسی مقارس فق کی نے وہابوں کے باطل استفاثے کی جڑکا ٹ رکھینیاب دی۔

توجس طرح دن دو مهرس سورج کے ہونے کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا یونہی اعلیٰ فرت شیخ الاسٹلام شاہ احمد رضا کے فتوائے مقد سے ہمائے میک و مدینہ کی تصبیا داست میک و مدینہ کی تصبیا داست میک و مدینہ کی تصبیا داست میں جبوات کو منایا ہے المبند کی شہا داست کو منایا ہے کام علائے المبند کی شہا داست کو مناینہ کی دیا تا میک ایا ای سب روشن حقائق کے ہموتے ہموتے میں جبواتی کو میں جو اور نہیں دیا جا سکتا اب ان سب روشن حقائق کے ہموتے ہوئے میں جو کے حسام الحرمین کی حقا نیات سے دہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کا دواع ناحی طرفداری کے دباؤ سے بوجیل و اس کا دل اندھا دھند میں سے اوندھا ہے۔



خدائے تعالیٰ کا وہ برگزیدہ سندہ جب کا نیزہ فلم یا دگا رزوالففار، حب کا ا یک حمار صوات فارو فی کا پر نوجس کے مبارک نام کی ہئت سے ب دینوں کے کلیے شق ہو جانے تھے۔ جونبی کریم علالصلوة والتسلم كإسيا عاشق سيرنا توت اعظم كاستيانات سلطان الهند فواح عرب نواز كا ستیا جانشین ، اسلام کی بنیا دول کومفبوط کرنے و الا کفر تے فلعوں کو وصادینے والا حب اس نے اپنی شمشرخار تنگاف سے السرقدوس و سبوئ کی جا درعظمت پر کذب وعیب کا درصا لگانے والول جفنوراقدان صلی الله تبعالی علیه وسلم کی شان باک بس حمر کے گالی سکھنے والول مسکر ختم نوّت کا نکار کر نے والوں کو موت کے گھاٹ آنارویا ۔ تو و با بیوں وہوندوں ندوبول و غيره نے اس حلبل القدرم ومومن کے خلاف افرار وہبتان كاطوفان كمراكروياء اورعام سلمانول كو كمركان كي الله كتابول أسالول، اخبارو ل بن فيورمياد ياكه اعلى اعلى ما تعلى المراد المردضا مكفر المسلمين بن بات بات برسلانول كوكافر بنان في حالانك اعلى خرت في مسلمان كو كافرنبين بنايا بلكه بوهبوت مكارم تدايني كومسكان كهلوات رس البيمسلمان كهلانے والوں كوكا فربتاً با اعلى خفرت كے خلاف بيشور ومزگائر، اس سے بریاکیا تما تاکہ بیٹوایان وہابہ کے صریح کفریات قطعیه مسلمانوں کے ذہن سے اوھبل ہو جائیں اور کو ٹی مسلمان ان کو کافروم تدنہ سمجھے

بلدان کے نمائش تقوی وطہارت سے متأثر ہوکران کامعتقد بنار ہے۔ مولوی عبد الرّزاق ملے آبادی میلی عبد الرّزاق ملے آبادی اللیففرت کے خلاف بہتان طرازی میں اپنازورولم وکھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۔

مسے بادر ہے، مولانا مام احمد رضاخال صاحب اسپنے اور اسپنے معقد وں کے سوار نیا بھر کے مسلمانوں کو کا فرملکہ الوجہل والولہ ہے ہیں ٹرھ کراکفر شمجتے ہے ۔۔۔۔۔ رذکر آزا و عسالا)

مالانکو تقویۃ الایمان میں بانی و ہابیت مولوی الحیاں دہلوی نے بات بات پر عام مسلانوں کو کافرا درا اوجہل کے برابرمشرک مکھا تھا اس پر اعلیحفرت نے

الامن والعلى ، المحركبة الشهابية وغيره كتابول بين مونوى غيل كاسخت ر د فرما يا ا ور قرآن و حديث سے نابت كياكر جن عزيب مسلمانوں كو مولوى معلى مشرك بناتے بين وه برگز كافر ومشرك نہين بلكسلمان بين ، مليح آبادى كامل مقفدُ

یے کے حب عام سلکا نوں کے ذہن و دیا ع بیں بات بوست ہوجائے گی کر اعلی خت دنیا بھر کے سلمانوں کو کا فرسمجننے تھے۔ تو بھران کے دل بن آپ ہی یہ و مال بھی فقہ میں میں اس کا کا میں میں نامیانی میں اس میں معلمین میں ا

آپ یہ کا بیکھی خوک جم جائے گل کرمنگرین ضروریات دین پراعلیحفرت نے کفرد ارتداد کا جونتو کی دیاہے وہ ہرگر فابل اعتماد نہیں.

دیدهٔ بعیرت کے جن ناداروں کے خیال بین مرف مولوی گنگوی نانوتوی کھانوی کا نوتوی کھانوی کا بیٹ مرف مولوی گنگوی نانوتوی کھانوی کا تھانوی کا کھانوں کے خیال بین مرف و الے ہی دنیا بھرکے مسلمان ہیں ان سے کسی بہتان کے تعلق ثبوت اور دلائل کامطالبہ کرنا بالکل بیکارسی بات ہے۔

رئیس احمد ندوی جوروز نامهٔ خلافت مبنی کے از سیم ۱۹۳۹ء تا ۱۹۳۹ء جیف رئیس احمد ندوی جوروز نامهٔ خلافت مبنی کے از سیم ۱۹۳۹ء مبنی و

ایڈیٹراورروزنا مرہندوستان بمبئی کے از ۱۹۳۹ء نا ۱۹۳۳ء مینجا ہے۔ ایڈیٹراورروزنا مرزمین ارلا ہور سے م<mark>رحوا</mark>ء نا ۱۹۵۹ء چیف ایڈیٹررہ کیے ایڈیٹرا ورروزنا مرزمین ارلا ہور سے ہونہار صاحب قلم کہلاتے میں اعلی موٹ ك خلاف ان كى زمرٍ فشا فى الاحظ رو لكفف من كر.

مولانا حدرضا بریلوی نے مولانا عبدالباری فزگی محسلی کے خلاف ۲ مور دو میں ایک احد درضا بریلوی نے مولانا عبدالباری فزگی محسلی عبدالباری میں ایک وجہ بیشی کہ ال کا نام معبدالله بونا تولوگ عبدالباری میں استرہ میں ایک میال کہتے ہیں اگر ان کا فرا \_\_\_\_\_ اختیں السّد میاں کہتے ہیں۔ بہذا دمولانا عبدالباری کا فرا \_\_\_\_ اختیں السّد میاں کہتے ہیں۔ بہذا دمولانا عبدالباری کا فرا \_\_\_\_ والله کا مندہ مدال کے انداز میں مندمہ منظم کی المنظم کا درادی مندمہ منظم کی المنظم کا درادی مندمہ منظم کا درادی مندہ الله کا درادی مندمہ کا درادی مندہ الله کا درادی مندہ الله کا درادی مندہ الله کا درادی مندہ الله کا درادی کا در کا درادی کا در کا درادی کا درادی کا در کا در کا درادی کا درادی

بازى اورافر ارسازى مين البينة فلم كالو بامنواليا .

یصیح سے کرجب خلافت کمیٹی اور اس کے آزا دخیال لیڈروں کی حابث میں مولا ناعبدالباری صاحب مرحوم فریکی تحلی ہے قولاً ویر تربرا خلاف مقرع امور صاور ہو سے جن میں بعض کفر وضلالت پر اور فض تعصیت مشتمل تھے نو ضرور اعلی خفرت نے اک شمل بر کفر ومعقبیت امورکا روطرو فرِما یا اور اپنیمتعدد مفاوضات عالیہ تعنی خطو ط کے ذریعہ مولا ناموصو ف کوان امور کی مشناعت وقیاحت سے آگا ہ كياا وراك سے صبحكم شرع توبہ ورح بناكامطالۂ فریا یا۔ چنائچرمولا ناموصوفٹ في اخبار مدم بابت الرمضان المبارك مسلم بحرى يوم مجدمطابق ومري الما الم الما الم على المام من المن وبل تور نام مكى شا كفي الما الما المام الما المام الما " يى نے بہت گنا ہ والنة كئے اور بہت سے نا والنة سب كى توم كرتا بول والدايس في المورقولًا وفعلًا وقررًا وحَرَرًا وَحَرَرًا وَعَلَا وَقَرَرًا وَحَرَرًا وَهُمُ اللَّهِ جن کوہی رسیاست وخلافت کی روہیں برجانے کے باعریث كناه بهيل تمجنيا كقا مولوى احمد رضاخان صاحب في الن كوكفر یا ضلال یا معقیرت عظیرا با ان سرب سے اور ان کے مانزند امورسے جن میں میرے مرشد بُن اورمشا کے سے میرے نے کوئی قدوہ بن ہے محص مولوی صاحب موصوف براعتما دکر کے توہر کرتا ہون

ا کے اللہ! میری توبہ قبول کر --- فیرعبدالباری عفی عنہ "
دیکھیے مولانا عبدالباری صاحب مرحوم سے جوامورس برکفر وضلال کے صادر ہو گئے بھے اور خلافت کمیٹی سے گہری دلچسپی رکھنے کے باعث نو دائج احساس نہ ہوسکا تھا کہ یہ امورش کر کفر وضلال ہیں۔ لیکن بایس ہمہ چونکہ مولانا موصوف کو اعلی خات گرامی پر گئے اعتماد تھا اس لئے الحفوں نے موصوف کو اعلی خات کی فرات گرامی پر گئے اعتماد تھا اس لئے الحفوں نے الاسب امور سے توبہ کی اور ہمدم اخبار بین این توبہ نام تھی چھپوا دیا۔

مولانا عبدالیاری صاحب سے صاور شدہ جن امور کے متعلق اعلی منت نے كفروضلال بونے كى تفرىح كى بداوردي"الطارى الدارى " ميس بالتقفيل مذكور با ان بي سے سي ايك امركوهي ندوي صاحب نے باعد نہيں لگايا جس كامعنى يرب كرندوى صاحب كمبى نوب مجففه بن كرجن المور ميمنلق اعلیحفرت نے کفر دخیلال ہونے کی نفر کے کردی ہے وہ واقعی کفروضلال إِنْ اورُ ان كُولْسِي طرح مُطالِق شريعتُ نا بن نهيس كيب ماسكتا تسكن يوكَمُ خلافتُ كمبنى كے سركارى بينيوا مولانا عبدالبارى صاحب سے اعلى فرت نے توبرلبكر خلافت والول کی تمکنت پر ایک کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کے ول کے بھیھولے کھوڑنے کے لئے ناول نگار میس امرُصاحب نے بدویت کابسولا بالفول ببياليا اوراس سے علىحفرت كے اس مؤاخذة شرعير كى جو بارى مُيال مَصْعَلَقَ نَفَا نُوب كاتْ حِيانَك كُ اور النِي قلم سُنِي مُوافِدُهُ إِلَا وَمِ کی اسی تصویر جینے دی کہ بڑے بڑے کہذمتن ہبتان طازوں کو بھی دِيكَة كرلسِين آجا بيء وريمرابية قلم سيرٌفي بوني عبارت كو اعليه فرت كا فتوى عظهرا دباء

اب ہم ندوی صاحب کی بہنان طازی کو کیفر کر دار تک بہنچا و سینے کے لئے ذیل میں اعلیمفرت کے چہار ہم مفاو منہ عالیہ سے وہ عبارت من وعن نقل کرنے ہیں جس بین اعلیمفرٹ نے باری میاں سے متعلق مواخدہ شرعنی فرمایا ہے تاکہ دونست دختمن سُٹِ دیکھلیٹ کہاعلیٰ ہونت نے مولانا عبدالباری مزحوم کوکا فرکہا ہے یاان کی نترعی گرفٹ فر ما کی ہے -اعلی خفرت اپنے چہار ہم مفاوعنہ کہ عالبہ بزام مولانا عبدالہ اری میں تحریر فریا تے ہیں ۔

عالیہ بنائم مولانا عبدالباری بس تخریر فر ماتے ہیں۔ مسے لوگ جناب کو باری میال سے تعیر جناب کے تیجے کرتے ہیں جناب کے منہ پر کرنے ہیں جناب ان کارنہیں فرما سنتے۔ اور سُب نسے بڑھا یر کہ باری میان کہ کرد نوگ جناب کو ) پکار نے بی اور آپ بو سے ہیں عبدالباری سے باری ہو گئے . وہ دیکارنے دانے) جہال اگرانے جہل کے معبث معذور بول حنايب نوابيغ مخه بهت برسي مجدّد مدرس بن ال كے لئے سواانی الوہر بسیلم رئے كے اور كبالحمل ہے " بارى " يقيبنا آپ کے نام و عبدالباری ) کا اختصار سے جیئے لوگ عبدالما حث ہو ا جد کہنے این ۔ اور آپ کے نام مین" باری کی تقیناً اسمائے سی سے منی خالق كل ہے۔ تھلے سے اسم نترلیف عبدالتر نہ ہوا ورنہ الترمیاں كہلوائے اور رالطاري الدارئ حفة سوم صفي مطبق في برخلي ، ندوى صاحب مفاوحت عالث كى عبارت ندكور بالأكايم له ابك ابك جمار ٹول لیں بھر بتائیں کر اعلی حرت نے کو ن سی سطر میں یفتو ائے شرعی صادر

" مو لوی عبدالباری کا نام عبدالباری ہے لوگ اکھیں باری مبال کہتے ہیں اگران کا نام عبدالٹر ہونا تو لوگئ اکھیں الٹرمیاں کہتے لہذا مو لوی عبد الباری کا فربی " سخت تعجب ہوتا ہے کہ جو نا وارمؤا خدہ شری اور فتوا کے شرعی بن فرق وامتیاز کرنے کی اہلیٹ نہیں رکھتے وہ اعلی خرت کی تحریرات پر شقید کرنے کی جراً ۔ تُ کیو ل کرنے ہیں لین اب توسیب پر واضح ہوگیا کہ دئیں احمد صاحب ندوی نے طبخ داد کھ کذب وافر امر پر تمل فتوی گڑھ کر خلافت کمیشی

کا حق ممک ا واکیا ہے۔

رئیس احمدصاحب ندوی اعلی خرت کے خلاف اور بھی قسم کے بہتائی گڑھ سکتے تھے لیکن اکھوں نے بوگس قسم کا یہ بہتان اس لئے ایجا وفر ما یا ہے تاکر ان کی کتاب کا پڑھنے والا شخص فی چیل کر لے کر اعلی خوت کا قلم بالکل بے لگائم تھا۔ اعلی خوت کی تحریر ول بیس کوئی وزن نہ نفا اور اعلی خوت واقعی بلا وجہ کفرکا فتوی صاور کر دیا کرتے تھے۔ معاذ الشرمنہ .

اصل واقد یہ ہے کجب اعلی حفرت نے اس بہاڑ کی طراح جم کرو ہا بیو ان د يو بنديون ، نير يوك / ند د يوك ، غير مقلدو ل وغيره باطل پُرستول گراه گرومون كارد وابطال كباك كا ممرا بهوك، ببعون اورفتنو كوب نقاب فرمايا- أو ال وشمینان ویں نے آپس میں سازمشس کی ا درا پنا بخارا تارنے کے لیے اعلیحفرت کی شخصیت کو برطرے سے کنگھالا آئے کے جا ل جائ کی کڑئ مگرانی ك آپ كى كتابوك كوشو لا تحريروك كا بكِ ايك مبله بركها سكن يبها ن كفوك نے صرف بیمی یا یا کر دین پاک کا یہ مجد دُ اگرا یائ طرف تقدلیں الیمی کا خطب، پڑھ رہا ہے عظمت مصطف کانغمرسنارہ اسے عزت انبیار کاکن گارہا ہے ندم ی و اکوک کی سرکو بی کا ساما ما ما ن تیا د کرر ما ہے۔ تو دوسری طرف مفاظت دین کا ورس وے رہا ہے جمایت امسلام کاسبن پڑھار ہا ہے۔ بدعتوں اور گراہوں کومٹار ہائے مرد وسنتول کوزندہ کررہا ہے بترایعت مقدسے احكام كوملى جامربهار باسم - دنيا كے اسلام يُ كتاب وسنَت كى سچى تعليم

کھرجبُ ان لوگوں کو اعلیم خرت کے خلاف کو نی واقتی سیالا نہ مل سکا تو مجبور ہوکر بہنان طرازی ، افتر ار پر داذی ا ور الزام تراشی پر اترائے اور شہور کردیا کہ مولانا احمد رضا تو مکفر المسلمین سختے بلا و میسلمانوں کو کا فر کہتے سکتے حالانکہ اعلیم خرت کی تعمانیک مقدّ سرشا مدِ عدل بیٹ کہ ووگ خروریات دین کا انکار کر کے فود ہی کا فروم تدیو چکے تھے تیکن اپنی منا فقت کی وج سے اپنے کو مسلمان کہنوا ہے منظرعام پر کومسلمان کہنوا ہے منظرعام پر کردیا اور کھم نٹریعت اسٹ لارڈ ان کے کا فرہونے کا فتوی شاکع کیا لہذا علیحت مکفرانسلم ٹین بہیں بلکی مکفرالم تدین تھے ۔

## مر المسلمان کوان ہے ؟

اب سکے ہاتھوں زبا نی نہیں بلک نبوت ودلائل کے کانے پریہ بنا د سنا بہت خروری ہے کہ کون کو ل سے حفرات مکفرالمسلمین گزرے ہن جو ناخی بلادم حرف اپنی تنگ نظری کے باعث بے چار سے سلمانوں کو بے دھڑک کا فر و مشرک کہتے رہے .

و بایوں، دیو بندیون، عیمقلدوں، نیچ بوک، مودو د بون اورندویون کے میٹیوائے اعظم محت مین عبدالوبائب نجدی نے کتاب التوحبُد ہیں د نیا مجرکے مسلمانوں کو کافر دمشرک بنائے ہوئے دبھیا سے کہ۔

و فَاتَّا رَئُ عَامَةُ مِوْمَى هَادَ الزَّمَانِ مِسْرِكًا

توبے شک ہم اس زمانے کے مئب مسلمانوں کو مشرک جانتے ہیں. دی سالتہ ویسیدہ میں دروی لا مطار مراقع اللہ

(كتاب التوفيد برميف العباره الله مطبوع مطاقه)

باطل پرسٹوں کا یہ چو دھری ال سلمانوں کے متعلق جوحفورصلی الٹانعائی علیہ دسلم اورصحا بُرکرام کوا بہتا نظیفت اور مدد کا رسمھنے بیٹ کہتا تھاکہ ہوگئے۔ بنی اورصحا بہ کے پجاری میں ۔ جہانچہ وہ لکھتا سے کہ ۔

نواحل بعبد النبى ومنبعيه حببت يعتقل هم شفعائد واوليا كه وهذا اقبع انواع الشوك \_\_\_ (كاب الترديد برسين الجارم عنه ١٢)

يعنى كوفئ (سلمان) تونبي كريم عليه التحية والتسليم اوران كے صحابه كو بوجنا به اس طرح كه وه ان حضرات كو ابنا شفيع اور درگار محساب اور حضور عليه العمالية والسلام كو يا صحابه كو ابنا شفيع و مدد كار سمحنا بد ترين ترك سم (مغا ذائشر) مودود يول كابيشوا محدب عباله باب نبدى كمتنا محدد كار سمحدا ، شرين ترك سمح (مغا ذائشر) مودود يول كابيشوا محدب عبد كار سمحد نبدى كمتنا مع كد .

• \_\_\_ فقل تبت بالنصوص القراشية النص اعتقد النبي وغيرة

دَلِیّنَهُ فیھو والوجھل فی النس ك سواء بے شک قرآن کے کھلے ہوئے اشاروں مسے ثابت ہوچكا ہے كہ جو رسلمان) نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دومروں كو اپنا مددگار سمجتا ہے تو وہ الوجہل کے برابر مشرك ہے۔

.... (كتاب التوحيد بجواله سيف الجار صلا)

طالانكدالله تعالى قرآن مجيد مين يون ارشاد فرا تاسب إِنَّمَا وَدِيْتُكُورُا لِلْهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِيْنِ الْمَنْوُا الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلَاعَ وَيُوْثُو

الزُّكُوٰةَ وَهُمْ مِنَ أَكِعُوْنَ وَلِعِنَى وَلَتَ مُعَلَّمَ إِنَّ مُعَاداً مِدَكَّارِ صِنْ الشَّرا وراس كارسول ب ادروه ایان والے ہیں جو نماز قائم رکھنے ذکوۃ ویتے اور وہ رکوع کرنے والے بہر ۔۔۔ پہاں مرکے طور پرقرآن مجدد نے سرکارصطفیٰ صلی انڈرتعالیٰ علیہ وسلم اورانشرکے بیک بندول کو مسلمانوں کا مدکار قرار دیاہے۔

صحابة كرام رضى الترتعالى عنهم كے زملنے سے آج ك المئة عظام اوليائے كرام اور مسلمانان عالم كى يہ عادت رہى ہے كہ وہ الترتعالىٰ كى بارگاہ ميں حضورا قدس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كو وسيله بناتے اور يا رسول التربيكا رہتے ہيں۔ چو دھرى عمد بن عبدالوباب نجدى لكھتا ہے كہ ۔

ما بھتا ہوں یا نبی الشریری حاجت پوری ہونے کے سے الٹرتعائی سے دعاکر دیکے
بارسول الٹریں حضور کا واسط دے کر الٹرسے ما نگتا ہوں اور عضور کے وسلے سے الٹرکی
طرف متوج ہوتا ہوں وہ بہت بڑا شرک ہے اور جتنے مسلمان بھی حضور کو بکار نے
ہوں وہ سرنی بہت بڑے مشرک ہیں ۔۔۔ (کتاب التوصید برسیف الجبار مرامی
عالانکہ خود سول الٹر صلی الٹر تعالی علیق کم نے نابیا کو دعا سے لیم فرمائی کہ بعد منا ز کیے۔
الله عراف است والوجله الیات بنبیات محسد بھی الدید منا وف الله عرف شفعد فی ۔
الدی میں اللہ عراف اللہ علی حسل اللہ عرف شفعد فی ۔

نجدیت کے متوالو! دیکھ لو پارسول الله پچارنے اور اپنی ذات اقدس کو بارگاہِ الٰہی میں وسس بلہ بنانے کاحکم خود رسول الله صلی الله نعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔

عه ملاحد مو ا مام منذرى كى تصنيف وترغيب ، والزيب - ١٢

تو ا ن جھو نے سنبر کس کاکٹیما حال ہے جو اپنی اولادول کا نام مبدارسو ل عرب البني ركمتين \_\_\_ . كتاب التوحيد برسيف الجبارص في ١٥٢ الترتعالى قرا ك مجيد مي فرماتا ہے قُلُ يُعبَادِي الَّـنِينَ ٱسْمَى فُوْاعِلَى ٱنْفُسِمِمْ لَا تَقْنَطُوُ امِنْ تَدْمَمَةِ عَلَ يُعبَادِي الَّـنِينَ ٱسْمِى فُوْاعِلَى ٱنْفُسِمِمْ لَا تَقْنَطُوُ امِنْ تَدْمِينَ الله ديعني (اب يارك رسول) تم فراد كرا بيرك وه بندو حضول في ابني چانوں برزیا دتی کی اسٹر کی رحمت سطے نا امید منہو۔ إس تيت كريس صاف طوريرا الترتعالي في مسلم نول كوعبد الرسول ادر عبد السنبي قرارديا - تو مراني اولادكا نام عبد الرسول؛ عبدالنبي ركف واله مشركيون قرار بائيس كالكون تدكى بات يهك كراه كرقران فيمى كى بعيرت سے ملكب شام كمشهومفتى علائر سبّداب عابدب رمنى الترنعال عبنه شامی جدر مدیم می خدی و بیون کے بارے بین کریز واتے بن کر رواتے بن کر رواتے بن کر روات من الف والا انتخاب میں من منافق اعتقادهم مشركون - ... ويعنى نجدك وبإنى كهلوات تورس اين كونبلى سيكن ان كا مقيده يرتعاكدمرف ويم معلمان بي اوردولوك نميرى عقائد كرمخالف بول وه مشرك بي -دیو سند ہوں کے صدر المدرستین حسین احمد صاحب حجفوں نے عرب میں بخیدی و بابیول کو بہت قریب سے دیکھا ہے ۔ وہ تھتے ہیں کہ۔ محدين عبد الوالم ب تجدى كاعقيده كفاكر جبله الل عالم وبما م ملانان دیار مشرک و کا فرمین اوران سے قتل و قتال کرناان کے اموال کو اُکن سے تعین لیناطلال وجائز بلکرواجب ہے ۔۔۔ انشہاب نا قب صلی ان سبث مستند توالجات نے وال دوہرکی طرئ روش کردیا کہ وہا ہول ندواول دوبندون كالمتبواك فل محدب عبداوبات ونيا عبرك ملانول كوكا فرومشرك كهنا تحقا الناييلامكفراسلمين و ابيل كايو وبرى محدين عبدالو باب تحدى سے .

تہام و ماہوں ولو بندلوں ، غیر تقلدوں ، ندولوں اور مودودلوں کے سُلم پیٹو ا مولوی المبیل و ہوی اپنی کتاب تقویۃ الاہمان صھا ہیں تھے ہیں کہ ۔

۔ پھر ہوکوئی کسی پروسند کو یا بھوت ہری کو یاکسی کے جرک کو بالسی کے مقان کو یاکسی کے جرک کو بالسی کے مقان کو یاکسی کے جا کو یاکسی کے مکان کو یاکسی کے جرک کو بالسی کے مقان کو یاکسی کے جرک کو بالسی کے نام کاروزور کھے یا باندھ کر کھڑا ہوو ہے یا جا نور چھڑا وے یا البیے مکانوں ہیں وور دور سے الحق باندھ کر کھڑا ہوو ہے یا جا نور چھڑا وے یا البیے مکانوں ہیں وور دور سے قصد کرکے جا وے یا و بال درشن کرے غلاف ڈوالے چاور چڑھا وے ال کی جرکو ہوئیہ ویا می چیڑی کھڑی کرے زمورت ہونے وقت العظیا کو بوئیہ دیو ہے ان کی جرکو ہوئیہ دیو ہے ہوئی ہوئے اس کی جو گھٹ کو بوئیہ دیو ہے ہوئی ہوئے ہوئیہ دیو ہوئیہ دیو ہوئیہ دیو ہوئیہ دیو ہوئیہ دیو ہوئیہ کر دوئیش کے باندھ کرانتجا کرنے مراد ما نکے ۔ مجاور بن کر بیٹھ رہے و بال کے گرو دئیش کے باندھ کرانتجا کرے مراد ما نکے ۔ مجاور بن کر بیٹھ رہے و بال کے گرو دئیش کے باندھ کرانتجا کرے مراد ما نکے ۔ مجاور بن کر بیٹھ رہے و بال کے گرو دئیش کے باندھ کرانتجا کرے ۔ اور اس مرحن کی بائیں کر بیٹھ رہے و بال کے گرو دئیش کے جونگل کا اوب کر ہے ۔ اور اس میں کہ بائیں کر ہے اس پر شرک نابت ہونا ہے ۔ اور اس میں کو بائیں کر ہے اس پر شرک نابت ہونا ہے ۔ اور اس میں کر بیٹھ کی کا ایک ہوئیں کر ہے ۔ اور اس میں کر بیٹھ کی کا ایس پر شرک نابت ہونا ہے ۔ اور اس میں کر بیٹھ کی کا ایس پر شرک نابت ہونا ہے ۔

ا: - جومسلمان کسی بی بادل ک یکی قرکے سامنے باتھ با ندھ کر کھڑا ہو رہ شدک ہے۔

المغبل دہلوی کے نز دیا۔

تفويت الايماك كى عبارت مذكوره بالاست نابت بواكه الممالول بي

رہ سرب۔ ۲: جومسلمال کسی نبی یا ولی کی سجی قبر کی زیارت کے لئے ووردورسے مفر کر مے حامے وہ مشرک ہے۔

سفر کرکے جائے وہ مشرک ہے۔ ۲: - جومسلمان کسی نبی دل کی قریر رفتی کرنے وہ شرک ہے۔ مم: دیومسلمان کسی نبی و لی کے مزاد پر نملاف ڈانے وہ شرک ہے۔

۵ : جرمسلان کسی بی ولی کی قرری چا در چرط صائے وہ مشرک ہے۔ ٢ : - جومسلال كسى نبئ ولى كے مزارسے رخصت بوتے وقت اوب كے

کے الٹے باؤں ملے وہ مشرک ہے۔ 2: ۔ بومسلمان کسی ہی و لی کی قرکو چوم سے وہ مشرک ہے۔ ٨: - جومسلمان کسی نبی ولی کی قبرکو مورض تھلے وہ مشرک ہے۔

9: - جومسلان سی نبی و لی کی قرر بنامیان کھ اکرے وہ شرک ہے۔ ۱۰: - بومسلمان کسی نبی و کی کی چوگفٹ کو بوسہ دے وہ مشرک ہے۔ ا

ت سبح. ۱۲:- جومسلمان کسی نبی ولی کی قرریسی طرح کی کوئی مراد ماننگے وہ

رے ہے۔ ۱۳: جومسلمان کسی نبی ولی کی قرکی خدرت کے سئے مجاور بن کر

رہے وہ مشرک ہے۔ سما:- جوسلمان کسی نبی ولی مے مزار کے اد دگرد کے جنگل کا او ب

کرے دہ مشرک ہے۔ یہ ہیں و با بیوں کے میٹیوا مولوکی ایس و ہلوی مجفول نے تقویت الابان کے خونسٹ کٹ و ہانے سے کفروشرک کے گولے برساکر بے شمامسلمانوں کوکافروشرک بنایا ہے۔ لہذا محفر المسلمین تمنیر واو آ مام الطائف ایل وہوی ہیں۔

图集集图集集图



یہ توشہاب ٹاقب کے توالے سے بیان ہوچکار محرّب عبرالو ہائب نجدی کاعقیرہ مقاکر حمد میا ما لم و متام سلما نان ویار کا فرد مشرک ہیں اب سید ما حسب انڈوی کے پیرومرشدا ور متمام و بوہند ہوئ کے پیشیدا مولوی رشیدا حمد صاحب کا ارشا و ملاحظ ہو۔ لکھتے ہیں کہ ؛

کرنے والانھی فانون کی نگاہ بن چورہی قرار یا تاہے اس لئے محدین عبدالوہاب تخب کری کے عقائد باطلہ کوعمدہ قرار دے کرمولوی دست پر احمد صاحب گنگوہی بھی محفرالسلمین ہو کے لیکن تمیسر سے درجہ برکیوبحہ مولوی ایل صاحب

ر ہوگ ان کے اکا بر میں ہیں۔ دہلوگ ان کے اکا بر میں ہیں۔

یہی مولوی دسٹنیدا ممدصاحبُ تقویت الابیان کے علق کھنے ہن کہ ۔
• — بندہ (رشیراحمد گنگوہی) کے نزویاٹ سبُ مسائلُ اسسُ کے دینی تقویت الابیان پہل کرنے کے دینی تقویت الابیان پہل کرنے سے دینی تقویت الابیان پہل کرنے ۔
• دینی تقویت الابیان کے میجیح ہیں اور نما م تقویت الابیان پہل کرنے ۔
• د فتا وی رشیر ہوجدا دل صفح ۱۲)

عور فرمائیے مولوی رسنسیداحمدصاحب تفویت الایمان پر مل کرنے کم

۲۹۰ د کردو مرو ل کوهی مکفرالمین سننے کی ترعیث دیے دستے ہیں۔

# ووقام فالمين

مولوى اشرف على صاحب عقا نوئ بشتى زيور حقد اقدل مسطي ومديسي مندرج ذبل امور کو کفروشرک کی باتوں میں شمار کرتے ہوئے تھے ہیں کہ. نسی کو د ورسے بیکار نا اور پیجینا کہ اس کو خبر ہو گئی انسی سے مرادی بانگنا کسی کے سامنے تھبکنا، سہرا باند صنا، علی بخش جسبُن محش ، عبدالنبی وزیرہ نام رکھنا یوں کہنا کہ فداور سول اگرجاہے تو فلا نا کام ہوجائے گا لا کفر و

بہشتی زبور کی عبارت بالاسے تابت ہواکر مولوی اشرف علی تفانوی کے

ے ا : جس سلمان نے کسی کو دورسے بہارا اور پیجاکراس کوخرمو گئی وہ کافر

وشرک ہے۔ ۲: جنسلمان نے سی سے مراد مانگی وہ کا فرو مشرک ہے۔

م : جومسلان کسی کے سامنے جھائے گیا وہ کا فرومشرک ہے۔

م : جن مسلمان نے سہرا باندھ لیا وہ کا فرو مشرک ہے۔

۵ : من مسلمان نے علی بخش حسین محش عبدالبنی نام رکھادہ کافرونشرک ہے۔ ٢ : - جس مسلمان نے بر كہاكہ خدا در سول اگر جا بين تو فلال كام ہوجائے

کا وہ کا ور مشرک ہے۔

بہشتی زیور کے والرنے مداف بتا دیا کہ جو تھے درج برمکفرالممین مولوی

ا خرف علی تقانوی مین . بهراگر حقیقت و بابیت بر عور کراییا جائے تو بالکل واضح بوجائے گاکہ بروم اسلمین سے کیوں کر و بابی وہی تو ہے جو تخبدئ وہوئی گنگو ہی انتقانوی وغیرہ کی کتابون بر ابیان لاجکا ہے .

### حرمین مقرس میں دوباره ماضری

اعلیمفت و او المع مطابق مشارا میں مج وزیارت کے شرف سے مشرف ہو چکے مقے۔ کرمین مقدسس بن آپ کی دوسری بارصاصری بالک غیرمتوقع طور كير ہوئی۔ پہلے سے کوئی تباری ناتھی واقعہ یوک ہے کرستالھ مطابق لا فا عيسوى بن اعليحفت كے براور خرومولانا مخدرضا اور آپ كے برا مصاحزاد ہے حفرت جحة الاسلام بولانا حامدرضا مع معلقين بارا وة مج بريلي سے رواز موك اوراعليحفرت ان حفرات كونكھنئو تك بنجاكر بركي والبن آ كئے ليكن جو بحر تف دير اللي من اسلام وسنيت كى المم المم خرتين أس وفعه كى حا خرى ميتعلق تفيل اسس معلمت خداوندی نے ومین مقدس کی حاضری کے لئے آپ کے قلب وروح من ایمایجان بیداکیا کاپ نے پہلے سے بغرسی ادا دیے اورتیاری ك اجانات تعدسفر زبايا . اور شري بن سوار بون سم يهد ايني روانكي كالكيف ناربر للي المستن في بني رواد كباجب مجد ك وك صبح المله بح بمبني استيشن بيهونچ توديها كه جاجى فاسم وعره احباب كالربال لئے موجود بيك سلام ومصافح ع بعدان لوگول كابهلالفظيمي تفاكم ففوراس وفت شركون جلیں وقت کم ہے سیدھے قرنطینہ جلئے اپنی آٹے کے اعزہ واحل نہیں ہوئے أَنْ كَبُونِكُ كُلُّ مِرُ وَرَبِيجُ مُنْهُ حِبُ وَاكْرُ حَاجِيول كُلَّ وَهَي حَبَّا عَتْ كُونِهِا لَهِ ا

### كن في المرم اورقاصل على

مولبناسب يراسمعيل علبيرالرحمه

۔ سنے الدلائل حفرت مولا نا شاہ عبدالی مہا جرمتی دنیائے عن و مہند میں متاع تعارف نہیں ۔ آپ مہند وست نا نی بین لیکن آپ کے علم کے افوار مکہ بین جمئت رہے گئے ۔ تغییر مدارک التزیل بر آپ نے ساختی مجلدوں میں حاشیہ تکھا ہے جو اللیل کے نام سے شہورہے جن علائے حرمین کو سفیخ الدّ لائل مولانا شاہ عبدالحق کی شاگر وی کا نترف حاصل ہوا ال بی فاضل میں الدّ لائل مولانا شاہ عبدالحق کی شاگر وی کا نترف حاصل ہوا ال بی فاضل میں خورت مولانا سیدا میں مقارف کے بڑے صاحبراوئ میں علم وصل سے بین علم وصل سے بین علم وصل سے بین نظر آپ کو کتب خان حرم کی نظامت کا منصب سیروکی آب اس سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کیا کہ دوست میں سے آپ کا کتب خان میں سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ محافظ کتب خان حرم کے نام سے شہور تھے ۔ اسی سے آپ کیا کتاب کیا کیا کتاب کے ان خان حرم کے نام سے شہور کھے ۔ اسی سے آپ کا کتاب کیا کیا کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کتاب کیا کہ کو کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کہ کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کا کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کر کتاب کیا کتاب کیا کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب کیا کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب کیا کتاب کیا کہ کتاب

اعلیمفرت نے سر اللہ مطابق شام ہیں روندوہ بیں ایک فتوی مرب فرمایا جس کا نام فتادی الحرمین لر مُجف ندو ۃ المبین ہے اس میں اٹھا میس سوالات بھرا علیمفرت کی طرف سے ان کے مدل جوا بات ہیں جب یافتوی حاجیوں کے

ا طلخوت نے مولا ناہل سے کچ کتا ہیں نکلوائین اور مطالعہ میں خول ہوگئے واخرین ہیں کسی نے مینلا بو تھاکہ زوال سے پہلے دمی کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ مولا ناسٹیمیل نے جواب ویا کہ بہال کے علماء نے جواز کا فتوی دیا ہے۔ بھراسی مسئلہ کے متعلق مولا نام بیل کے ورمیان گفتگو ہوئے بھراسی مسئلہ کے متعلق مولا نام بیل کے ورمیان گفتگو ہوئے اس درمیان بیل فقتگو ہوئے دوال سے پہلے دمی کرنا ند ہمب جنفیہ کے خلاف ہے اس برمو لا نام بیل نے ایک متد اول سے پہلے دمی کرنا ند ہمب جنفیہ کے خلاف ہے اس برمو لا نام بیل نے ایک متد اول سے پہلے دمی کرنا ند ہمب جنفیہ کے خلاف ہے اس برمو لا نام بیل نے ایک متد اول سے پہلے دمی کرنا ند ہمب جنفیہ کے خلاف ہے اس برائز نہوگا۔ مولا نام بیل میالیم کے فرز المار می سے روایت جواز ہو مگر علیا نفتو کی ہرگز نہوگا۔ مولا نام نام میں ورث سے نکل جوا علی خورت کے نام میں اس میں علیا نفتو می کا لفظ نہ نام مورت سے نکل جوا علی خورت کے نام میں مورت سے نکل جوا علی خورت کے متعلق مولا نا سام میں علیا نفتو کی کالفظ نہ منام کر بو جھا کہ یہ کو ن ہیں اگر جو وہ مولانا جا مدرضا سے کان میں میں کر بو جھا کہ یہ کو ن ہیں اگر جو وہ مولانا جا مدرضا کو بھی جانتے نہ تھے مگر اس میں کو نے نور کھو مگر اس میں کی بو تھا کہ یہ کو ن ہیں اگر جو وہ مولانا جا مدرضا کو بھی جانتے نہ تھے مگر اس میں کو نور کا کیا ہوں کا کہ کر بو تھا کہ یہ کو ن ہیں اگر جو وہ مولانا جا مدرضا کو بھی جانتے نہ تھے مگر اس

وقت گفتگو کیس سے ہورہی گھی۔

مولانا حامدرضا نے بتایا کہ آپ کا نام اعلی خوت مولانا احمدرضا بر بیری ہے نام سنتے ہی مولانا احمدرضا بر بیری ہے نام سنتے ہی مولانا نام با بنی جگے سے لیے تا باز دوڑ نے ہوئے آئے اور شدت نام سنتے ہی مولانا تا میلی خوت سے لیٹ مکئے بھر توعقیدت و محبّت کارشة اننا استوار ہوا کہ جب تک اعلی خوت مکم معظم میں قیام ندیر رہے ۔ مو لانا سیمعیں تقریب مورف اعلی خوت مورف اعلی میں اس بات سے کیا جاسکتا ہے کر مسلم اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم اس بات سے کیا جاسکتا ہے کر مسلم اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ کے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم بیات ہے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم بات ہے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مسلم بات ہے کہ مسلم بات سے کیا جاسکتا ہے کہ بات ہے کہ مسلم ہے کہ مسلم ہے کہ مسلم ہے کہ مسلم ہے کہ ہے ک

میام الحمین میں افرگزشہ صفحات میں آجا ہے اس میں مکاور مدینہ کے بیت المحمین میں انجازی میں انکھیں میں مدینہ کے بیت علمائے کرام نے اپنی تصدیقات تحریر فرمائی ہیں انکھیں میں مولا ناسید میں بھی ہیں میرے نز دیاب ان بینی ملائی میں ہیں ہوتا ہم سب دیا وہ قلم کا دھنی ہے وہ مولا ناسید میں ارکا جلو ہیش کرتے ہوئے ہوئے ہارگاہ رسالت کے بائمی قلم نے دوالفقار حیدر کر ارکا جلو ہیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت کے بدگو یوں کو کھرے کگڑی کی طرح کاش کر چھین کے دیا جس کو حضرت سبرناعلی رضی النہ تعالی عنہ کی سنسمنی آبرار کی کان دھنی ہوت میں کو حضرت سبرناعلی رضی النہ تعالی مین کی سنسمنی آبرار کی کان دھنی ہوت دواس ہاسمی فاسن کی اس باطل سوز تقریفاکا مطالعہ کرنے جو مرام الحرین میں درج ہے۔

#### مولانا شاه سلامت الشراميوي عيلا

اس بارمكم مغطمة من عليمفرت كى حاضرى بلا قصد جن في متوقع طور برترونى الما تعالم بياك سالبن من حكمت المربير كا

انکثاف و بال بینج کر ہوا۔

اعلیفت کولوگوں نے بنا یا کہ بہاں و با بڑیہے سے آئے ہو کے ایک جن بین لیل احمد ایمی اور ریاست سند کے تعفق وزرار و دیگرام ارتھی ہیں ان لوگوں نے نناہ مجا زِنْرِلفِ علی پاشاتک درا ئی پیداک ہے شکاہی دربار ين مسلم على عنب بر كرما كرم من ما رى بي - ا ورمسًا على غيب ك شعلق كي ميش موالات سابق فامنی مکه رمیس انعلارمولانا صا کے کمال کی خدمت بٹ ہوئے ہیں بیس کراعلیحفرت رہیں العلمار مولانا صا کے کمال کے دولسنہ فاز پر تشریف ہے گئے مولانا وصی احمد محدّث سور تی علیلرجہ کے صاحبراد سے مولاِ فاعبداً لا حديمي بهراه عظر - رئيس العلمار سيرسلام ومصافى بوا بهراكب نے قصیح نسلیس عربی میں مئلہ علم غیث پر سسل و و کھنٹے تقریر فریا ئی اورائیے م يات واحا ديث وا قوال ائر شيئا بت كيا ا وراس مسُله بين و بإبيري جانب سے پیدا کئے ہوئے شہرات وسکوک کا دندان سکن جواب دیا حضرت مولانا صالح کمال اس دو محفظ عل مرتن گوش مو کرا علیج فرت کے ایمان افردرسان کوخاموشی کے ساتھ سنتے رہیے جب تقررحتم ہوگئی تومولا ناصا کے گمانی چیکے سے اعظے ایر قریب ہی الماری سے ایک کا عذب کال لا کے حبن بن مسَّلُهُ علم غيبْ مُصَّعلنَ مِا حَجُ سوال عقرات مِن مِن ايك سوال حضرت مولانا شاہ سلامت الله رامپوری کے اس فول کے متعلق تھا جو اکفو ب نے اپنی كتاب اعلام الاذكيار مي حصور ا قارمت صلى الترنعا لى عليه وللم كي حق من ا لكهاكر هوالاول والانحرو الظاهروالباطن وهوبكل مشي عليه ا ورحب ر سطر کا بیا ناتمام جراب اعلی فرت کو دکھیا یا ور پھرا سے چاک فرماً دیا۔ اور کہنے نگھے کہ محد معظرٌ بین آپ کا آناالٹر کی رحمت تھا درنہ مولانا سكا مت الترر أميوري ك كفركا فتوى بهال سے جا چكا ہوتا۔

#### دولت مكيد

۵ ارزی کیجه ساسی مطابق ۲۰ فروری ساب یو کو عصری نمازسے فارغ بوکر الملحفرت كرب خانه حرم كى جانب تشريف لي جاريهم عظ جُبْ وفرت زيني جِرٌ صَفَى لِكُ تُوتِيجِهِ سِيرًا بِسِمُعلوم بِولُ دِيجِها تُورِيش العلما رمولاً ناصا ﴿ فَيَ كال بن سلام ومصافح كے بعدد و نول حفرات كنب فانے دفر بي جاكر بيهظاس وقت وبال ديگر علماركي علاوه مولاناستدامليل إوراك كے برا ورگرا می مولاناسید مصطف نیزان کے والدما جدمولانا سیکلیل تشریف فرما ينق حفرت مولانا صالح كمال فيحبب سد ابك يرجه بحالاص برعلم غيب كم متعلق يا ريخ سوال كقے- يه وسي سوالات مقص كا جواب مولا كا موصوف نے شروع کیا تھا اور اعلی خفرت کی تفریسننے کے بعد جاک فرمایا المفول نے وہ برج اعللحفرت کی طرف بڑھا کتے ہوئے قرما باکر سوالات و بابرج فے سیدنا شریف علی یا تناکے ذریعیش کئے ہیں۔ اور آپ سے جاب قفیود ہے اعلیحفرت جواب تکھنے کے لئے نوراً تیا رہو گئے۔ا ورمولاناسسی تضطف سے فرما با کہ قلم دو ات دیجئے کہیں انعلما رمولانا صالح کمال ہونا سیدا میں اور مولانا سیفلیل نے قربا باکہ ہم لوگ ایسانوری جوانیوں جاہتے جو مختفر ہو بلکالیا مدلل جواب ہو کہ خبیث و باہوں کے دانت کھٹے ہوجا بین اعلیحفرت نے فرما باکداس طرح کے جواب کے لئے بھے مہلت جاسے اس وقت مرف دو گھڑي ون باقي ہے اس بيں كيا ہوسكتا ہے مولانا صالح کمال نے فرایا کلمُنگل اور پرسول بدھ ہے ان و وروز ہیں آپ جاب مكمل فرادى اورمين آپ كا جواب جعرات كونمل جائے تاكر ميں سيذا نزليف

494

كے سامنے بیش كردول اعلى فرت نے التُرتعالی كے فسل اورنبى كريم كى التُرتعالیٰ علیہ وسلم کی عنابیت پر بھروساکر کے و عدہ فرمالیا شان البی کرووسرے ہی د ان بخارنے تھے عود کیالنگن اسی حالت تپ میں آپ رسالہ مبارکہ دولتِ مرکبہ تعنيف كرنے اور آپ كے صاحرا دے جة إلاك ام مولانا حامدرضا اس کی تبیقن کرتے رہے۔مکرمعظم میں یہ بات کو بخ چکی تھی کو بابرنے علمغيب برسوالات كغ بب وراعلج هزت المم احمد رضااك كاجواب تتحص رسے دیں ۔ بھی وولت مکبہ کی قسم اگول ختم ہوئی تھی جسمیں مسلاب المسنت کا نبوت ہے اور قسم و و م بھی جارہی تھی جس میں و بابیکارد اور ال کے سوالوں کا جواب ہے کراسی النار میں حضرت سے الخطبار كبرالعلمار مولانا مدالواليزمردا و کاپیام پنجا کرب*ٹ چلنے سے معذ وربوٹ ا در رس*الہ دکولتِ مکیسننا چاہتا ہوگ کالیے ال کے بہان تشریف ہے گئے اور رسامے کا جتنا حصّہ تکھا جا چکا تھا ان کوسنادیا حفرت كبيرالعلمار في اول الآخرس كرمدت بسندفر ما يا اوريي فيال ظاهر كيساك اس رسائے میں علم حسن کی بحث نہیں آئی ۔ اعلی حضرت نے فرما باکراس کے متعلُقُ كونى سوال نه تفاوه بولى مرى خوات سيكراس رساك بن علومس كابحث كالَضافه خروركر دباجائية المليحفيت في منظور فرماليا اور خصب بونے وقتُ تعظیاً ان کے زانو کے مبارک کو کا تھ لگایا حفرتِ موصوف نے بال فعل و کما ل وبآن كرسال كى عرشريف ستربرس سيرة كم تحقى يد لفظ فرائ - انا اقتبل الدجلكمُ انا اقبِّلُ نِعَالَكُمُ . مِن آبِ كَ قدمون كولوم وول مِن آب ك جوتوں کو بوبد دول ۔ بھروہاں سے اغلی خرت فیام گاہ پرتشریف لا میے اوٹرٹ ہی مِن بحث من کوبھی بڑھا و با۔ اب دوسرا و ن برھ کا ہے جب حرم شریف سے صبح کی نماز پڑھ کرآ کے تواسنے بین مولا ناسیدعبرالی بن مولاناسیعبرالکیر محدِّتْ ملک مغرب کا خادم پیام لایاکه ہمارے مولانا آپ سے ملنا چاہتے، کی ۔ مولا ناسیدعبرالحی یہ و چلبل الشان فاضل محقے جن کی اس وقت کا سے الیس ف

كتابين علوم حديثيبه ديينيه كى مِفْرِين حِيثِ حَيِي تَقينُ المليح فرت في الله فرمايا کہ وعدہ بن آئے ہی کا ون بائی ہے اور اسی بہت کھی کھنا ہے۔اسن لئے آپ نے معذرت بیں کرتے ہو کے اس خا دم سے فرما یا کہ تھا ہے مولانا آج کے دن معاتی دیں کل بیں ٹود لا قات کرنے کے لئے آجا کوٹ گا۔ خادم گیا اور فور اوالی آگراس نے کہاکہ ہمارے مولانا سیدعبدالی صاحب آج ہی مدینہ طبیہ جارہے ہیں اوران کے قافلے اونٹ شہر مکے سے باہر جمع ہو چکے ہیں ظہری نماز کے بعد سوار ہو جائیں گے مجور ہو کرا علیجفت ف مولانا سيد عبد اللي كوتشريف وري كي اجازت وبدي چنا بخ وه تنريف لا كے اور اعلیحفت ہے علوم حدیث كی اجاز تیں طلب فریائیں اور تھو ائیں بعد ہ علمی نداکرے موتے رہے بہانتا کے ظہری ا ذال موتی بعد نماز وہ عازم مدیر اطیر مو گئے آج کے دب کاریارہ حقد یون خالی گزرگیا اور خاریا کھ سائقے ہے۔ تیجن اللہ تعالیٰ کے قبل نهاص نے عثیار کے بعد دولت مکیر کی تین ا در بینین سب بدری کرادِی ا در جمعات کی صح ہی کوید کتاب حفرت مولاناصالح کمال کے بہال پہنچا دی گئی ۔

رسالہ وولت محیرا علی فرندہ وا وید کرامت ہے کہ آپ نے بخار کی شدت بین بغرس کتاب کی مدو کے مفل بنی فداوا دیا و واشت کے بل پر تفا سیر، احا دبین اور کتب ایم کی اصل عبار تون کے حوالجات کثیر ہ نقل فر ماتے ہوئے مرف ساڑھے آٹھ گھنٹے کی فلیل مدّت بین تفنیف فرما یا جس بین حقائق و و قائق معارف وعوارف کے بجرز خار بہری ماررہ بین آن کے دلائل قاطع و و قائق معارف وعوارف کے بجرز خار بہری ماررہ بین آن کے دلائل قاطع و و رابین ساطع با فیوں کی سرکو بی کے لئے تازہ وم لئے رائی رساله ندکورہ کا طرز سح ریا و معانی بدید کی پاکیزہ الوں بین عربی ا دب کے رساله ندکورہ کا طرز سح ریا و معانی بدید کی پاکیزہ الوں بین عربی ا دب کے خوستنما موتی بروئے ہیں .

#### شاوج اركا دربار بوقار

رمين العلمار مولاناصا مح كمال نے ٢٨ ذا لجة مستلھ مطابق٢٢ فروري النظاء كودن ي مي دولت مكيُّر كا كامل طور يرمُ طائعه كيُا اورشام كوشريف عكى بإشا کے پہاں لے کرسنچ عنار کی نماز و بال اول وقت من ہوجاتی عیر بارہ بج رات بأب شريف على يا شاكا در باربوتا نخاء حفرت مي العلار نے ور باري كتا مین کی اور علی الاعلان فریا یا کر اعلیمفیت احب رضانے وہ علم ظامر کریا جس ك انوارجيك اُ مطيب اورجومهمارك نواب بي تعيي يتعاشر بي على يا نشائه كتاب يرْ صنے كا حكم ديا۔ در بارميں دو دبا بي احمد فكيه اور عبدالرحمَن أبِمَكُو بي جمعُ من اعفول نے دولت محدے ابت اِ کی مفیامین سن کر تو ب اندازہ کراسا کہ یکتاب رنگ بدل دے گی اس میے اکھنول نے جا الکجٹ میں الجھاكروقت گزاردی اورکتاب سننے مذوی چنانچکتاب برکھوا عراض کیا مولا ناصا کے كمال نے جواب دیا اور ا عے بر صے انفول نے معرا كائے كال عراض كيا حفرت مولا نانے اس کا جواب دے کر فرما باکر آپ حضرات کتا بول کی کی کتاب سننے سے میلے عراض بے موقع میکن ہے گراپ کے شہرات کا جواب كتاب بى بن موا وراكرنه بوگاتو مي جواب كاذ مر دار بول ا در محه سے جواب نه ہوسکا تو خود کتا ب کامصنف موہود ہے اتنا کہر کرآ کے ٹرھنا شروع کیا بكه دور بمنع عظ كروبابول نے كيراكب اعتراض حروبا كبونك ال كامقصد تو الجهانا تفااب حفرت مولانانے شراف علی پاشاہے مخاطب ہو کرفر ما یاکہ آپ كالحكم ب من كتاب يره كرسناؤل ا وربه لوك بارباراً بهديم بن أكرآب

حكم ديں تو ميں إلى كے اعتراضول كا جواب دوں يا حكم ہو توكتاب سناؤں شرليف نے فرمایا اقفوا آپ کتاب پڑھئے شاہی فرمان کے بعد اب کون بول سکتا تھا وہا بیوں کا منھ بن اٹھا اور حفرت مولا ناکتاب سناتے رہے اس کے دلائل نَا بِرِهِ سُن كُرِ شَرِلِفِ عَلَى بِإِنَّا فِي إِنْ إِنْ لِمِن وَمَا بِا اللَّهُ يُعَلِى وَهُو الرَّا بِمنعون التَّرِيُّوا بِنِهِ حَبِيبُ صلى النَّرِيّوا لَى عليه وسلم كوعلم عَبِب عطا فرما تا ہے اور بروما بيہ منع کرتے بی نصف شب تا۔ وحی کتاب کے مفامین سائے جا میکے اب دربار برخاست ہونے کا وقت آگیا ٹریف نے حفرت مولانا صا جھے كمال سے فرما ياكر يہاں نشانى ركھ د تيجة اور كيم كتاب فيل يك بي كرالا فيانے برآرام رنے کے سلے تبیریف نے لئے وہ کتاب بھر انہیں کے پاس ہوگئ اوراص كتاب سے متعدد فليس مكم فطرك علما ين كرام فلين كتاب كا شهره پورے شهر ي پيل گيا و بابول پر اوس پر كى بفضانعا كى ان كے رب لوہے مفند کے پڑھنے معلوم ہو تا تقاکہ مند پر بارہ کے رہے ہیں محمعظر كے بيے حب و با بيوں كو د بيكھتے توان سے تمسخ كرتے كرتم لوگ اب نہيں كھ بوسے تنہار کے جوٹ و فروشش کیوں ر فوجی ہوگئے بیارے مصطفے صلی السّرتعالى عليه وسلم كے لئے علوم غيب مانے والوں كوكا فركم خاكده ركسبا تحمارا كفرويترك تحبس برطيثا وبإبر جواب وسينع كدمولانا احمدرضا فيوديت مکیہ بین فقی تقریری عمر کرنٹر لیف برجاد وکر دیا ہے۔

### خطرنا كمنصوب

شہرمکہ بیں دولت مکیکے فتح و ظفر کا ڈنکا تو ریج ہی چکا تھا اب علماکے كرام نے اس بر دھوم دھا می تقریفاین اورتفایق کھنی نثروع کیں حق کا غلبرد لکھ كرو مانبول كادل حلتالىكىن كس كھ زوليتا غور وفكر كركے بيد انھو ن فے بطے کیاکہ مسی طرح ذیب کرکے تمام تقریفات برباد کردی جا ہیں۔ چنائخ و هسبُ مل کر حفرت مولا ناکبالعلمار الوا لخرمردا دکی غیرمت بن سخے ا وركها كه دولت مكبه مربه بم هم تقريباً كفنى جانبي بن إكتاب كوا ويجيخ وہ سیدھے مقدس بزرگ و بابول کے فریب کو کی جانیں انبے سامبرادے مولانا عبدالترمردادكوا عليحفرت ك خدمت كبر بجبجاً يرمولانا عبدالترحرم مريف كے امام اور اعلى خرت محے مريد تھے . كبلى علمام ولينا الوالي كيركامنيكانا اور مولانا عبداللر كاكتاب لين كوانا أى اطمينان كے ليے كافى تقاً مكر الترتعا لیٰ کی رحمتُ کراعلیحفرت اس وقب کتب خانہ حرم شریف ہیں سکھے ا ورحفرت مولانا المعبل بھی و بال ہوجو د تھے۔ اعلیحفرت کے کچھ ہو لیے سے پہلے ہی مولانا سیر العیل نے ہاسمی جلال کے ساتھ فرما یا نرکتا ٹ برگزنهیں وی جائے گ جومیا حب تفریطاتھنی جاستے ہوک وہ سکھ کر يبال تهيى بي اعليمون نے مولانا سينيداسسمعبل سے مزما يا كرمولانا ا بوالي منگوار ہے بن اور ان كے صاحبرا دے مولانا عبد السّر ومرے ریجی بن کینے اسے ہیں تواسی صورت میں ایکار کرنامنا سب تہیں کتا بعجوادني جابيخ - عبطالمنافقين مولا المعيل نے فرما يا كر جولوگ و بال جمع

ہوئے ہیں میں انکو جانتا ہوں وہ منافقین بن مولا نا الوا لیزمرداد کواکھوں نے دھو کا دیاہے اس طرح اس ہا تھی فاضل سید معلیل کی برکت نے کتاب کو بغضار تعالی و ہا ہوں کی دست بردسے بیا یا اور ان کے خط ناک منصوبے کونا کا م بنا دیا۔

### كورنر ملمعظم إحدرات باشا

جب علی یا شا کے دربار میں رسمنان دین کامنہ کالا ہوگئیا ساتھ ہی ان کا خطرناك منصو يفي فاك بسمل كيا تواعفول في اب نيسرى كروث بدال ايك ناخوانده جابل بشخ عبدالقا درتيببي كوجونائب الحرم كهلانا ئقايشخ معصوم إوراحمد نعگر وغیرہ نے دحل و فریب کی بٹی بڑھاکر اپنا موافق بنالیا اور احمدراتب پاشا كَ ياس تَعِيجا جواس زماً في من مخ معظم نے گور نر مخفے احمد راتب پاسٹا نافوانده فوجی آدمی مگر دیندار تھے روزانہ عصر کے بعد کعبہ شراف کا طواف كرتيے و با بيوںنے موجا كم على بإشاا كي۔ ذي علم أومى تھے كتاب س كرمعتقد موسكة اوربيب برصافوجي آدمي ممارس معراكا في سع معراك جائے كا ایک و ن کا ذکر ہے کہ جب احمد راتب یا شاطوا ف سے فارغ جو سے تو عبدالقاورنائب الحمن الاست مخاطب موكركها كحضورايك مندوسناني عًا لم دا حمدرضا) نے مندوستان بن برت سے نوگوں کے عقد سے بگاڑ دسنتي بب اوراب ابل مكر كي عفيد حراب كرنے آيا ہے - بھرنائب الحوم نے سوم كالمحور زيكس طرح بادركر هج كدابك مندويتاني شخص محدد الول كي مقيد مع بكارديكا اس لية مجور وكراس اتناا وركهنا يواكه ينفى العلمارس يدمحت دسعيد بالفين

رئیں العلماء ولانا شخصالے کم اور کالعلماء مولانا ابوالیزم دادونیرہ اکابراس مندوستانی عالم کے ساتھ ہوگئے ہیں ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی شان جوبات نائب الحم نے مجور اکہا تھی وہ اس پر الٹی پڑی احمد راتب باشانے سخت برہم ہوکرا یک چہیت اس کی گردن پر لگائی اور کہا یا خبدیت اس کی گردن پر لگائی اور کہا یا خبدیت اس کی گردن پر لگائی اور کہا یا خبدیت اس کی گردن پر لگائی اور کہا یا خبدیت امدیصلے ۔ اے خبیت ایک ایک افا کان کھی کا عمد کے فہودیند الله المحالے ۔ اے خبیت کے بیٹے خبریت اے کئے کے بلے جب یہ بڑے برائی مرحملے ۔ اے خبیت کے بیٹے خبریت اے کئے کے ساتھ بڑئی تو وہ عقیرہ خواب برائی رہوگیا۔ اس برندوستانی عالم کے ساتھ بڑئی تو وہ عقیرہ خواب شرا بور ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعدسے مولانا سید عبل وغرہ عبدالقا ورشیق مزا بور ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعدسے مولانا سید عبل وغرہ عبدالقا ورشیق کونائب الحرم اُحتمان فکیدا احق سفیہ اور معصوم کو معنصوم کہا کرتے تھے ۔

#### رسی العلماری خدمت می رشون کی بیش کش رشون کی بیش

جب رئیس العلما، مولاناصا کے کمال علی پاشاکے در ہار میں دولت مکیر سنانے کے لئے تشریف ہے گئے تھے۔ تواسی اشنا بی آپ نے شریف علی
پاشا سے لیک احمد میں گئے کھے اور ان کی کتاب برا بین قاطعہ کا بھی ذکر کردیا تھا لیک احمد الحقی کو حب جربون تو آپ کے پاس کھی انز فسیا ک نذرانہ ہے کر جمنی اور عرف کی کر حفرت! آپ مجھ بر کیوں ناراض بی حفرت مولانا نے فرایا کیا تم فلیل احمد ہوں جو ہے کی بال میرانام کی احمد ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر افسوس ۔۔۔۔ تونے برا بین قاطعہ میں وہ تینے ہاتی کیسے نکھین میں تو تجھے ر تفدیں الوکسل میں ) زئیر بن تکھ جیکا ہون اس سے جہلے مولا نا غلام دیکی قصوری لا ہوری کتاب تقدیدہ الوکسی نوھیں المولئین کے کھے اس کتاب پر مولا نا صابح کے کتاب کی معما کے کہا گئی تقریبط ہے اس میں آپ نے خلیل احمد بھی اور رشید احمد گنگوہی کو زندی لکھا ہے۔

زندنی لکھا ہے۔ مولوی آجری طاحب نے مولانا صالح کمال سے کہا کر حفرت جو بانیں مرکز میں نہیں بن لوگوں نے مجھر پر افِرَ الركياب، آپ نے فرما يا بھارى كتاب برا بن فاطعه چيك كريتا كغ ر کھی ہے۔ اور وہ میرے یا س بھی موج و ہے جب لیل احمد نے و پیماکم اب معاندًا بهو شف و الأسم. تو بول برا مركب حفرت كفريد تو بغول نهين ہوتی۔ حضرت مولانانے جواب دیا ہوتی ہے بھرات نے جا پاکسی مترجم کو بلائين افتيتهمي صاحب كوبراين فاطعه دكهاكران كلمات باطله كاافرار كراكرتوبه لين مرابع على ما حب ات بي بين جدَّه بهاك يك و حفرت مولاناصالح كمال نے اس وا تعری اطلاع کا خط حضرت مولانا سیدای کے یا س بھیجا انفول نے مولانا صالح کمال کا اصل خطاعلیٰ محضرت کی خدمت میں بھیج دیا جسے کو حب رئيسي العلمار مولا ناصال كح كمال إعلى خفرت كي قيام كا و پر نشريف الايم اوربدوا قوفود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے سنانے کھلیل احمد البیطی رات ہی میں حدہ مجاگ گیا ۔ اعلی صرت نے فرما باکہ مولانا! آپ نے مجاکا دیا ۔ رئيس العلماء أطبهارتعجب كرتے ہوئے بولے میں نے تعبگاریا واعلیمذت نے زمایا ہاں أب نے تو الحفول نے پو جھا یہ کیونکر ؟ اعلیمفرت نے فراکیا

عه يمل خط الملفوظ معندوم مسكا مداين ارووتر مي قول يو.

کے جباب احمد نے پوچھاکہ کیا کا فرک تو جبول نہیں ہوتی ہے ، توہن وقت اسب نے کہا ہوتی ہے ، توہن وقت اسب نے کہا ہوتی ہے ، توہن وقت اسب نے کہا ہوتی ہے ، علیمات العلماء نے اسبے بھا یا ۔ آپ کو تو پر جواب دینا چاہئے کھا کہ جتی تھا کہ جتی مسل اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی نتان پاک بین گرتائی اور تو ہیں کرنے اس کی تو بہیں قبول ہوتی الفوں نے فر ما یا وَ اللہ ہما است تو ہما ہوتی الفوں نے فر ما یا وَ اللہ ہما است تو ہما ہما کہ تو بہیں قبول ہوتی الفوں نے فر ما یا وَ اللہ ہما است تو ہما ہما کہ ہم سے دہ گئی ۔

الانتبالا: بارگا ورسالت بس گتا می کرنے والے کا وہ وہ نہیں اس کوسزائے موت میں اس کوسزائے موت میں کا معلائے یہ ہے کہ سلطان اسٹلام بعد تو ہجی اس کوسزائے موت میں اس کوسزائے موت میں آگراس نے صدق ول سے تو ہر کرلی ہے تو اس کا کفر مٹ جائے گا دہ سلمان قرار یا کے گا۔ مجمع الانہراورور مُنّاریس ہے واللفظ لہ المحالف فربست نبی فرار یا کے گا۔ مجمع الانہراورور مُنّاریس ہے واللفظ لہ المحالف فربست نبی من الانہ بنا و بست مطلقا۔ جُنف کسی نبی کی نتان میں گتا ہی من الانہ بنا و بست مطلقا۔ جُنف کسی نبی کی نتان میں گتا ہی کرام کے سبب کا فرجوا اس کی تو بسی طرح قبول نہیں ۔ فقہا کے کرام کے سبال ہے۔ اس الانہ اللہ عن یہا ک ہے۔ اس الانہ اللہ عن یہا ک ہے۔ اس الانہ تا کہ اللہ عن یہا ک ہے۔

#### مولاناعبالتين صريق فتى حنفيه

مکر شریف بن اعلی خوت کا قیام متواتر علالت شدیده کے باعث ۱۷ صفر میرا ساتھ تک ربا عظام کا قیام متواتر علالت شدیده کے باعث ۱۷ صفر میرا ساتھ تک ربا اللہ خوت کی دعو میں بڑے استمام سے کبن میں علما کے منگر نے بحرت اعلمی مذاکر سے بوتے رہتے علمائے کرام آپ سے سندیں ہروعت بن علما رکا مجمع ہوتا علمی مذاکر سے بوتے رہتے علمائے کرام آپ سے سندیں

اور اجارتین تھوانے آپ کی فیبام گاہ پر جسے سے بارہ بجے رات تک ملاقا وزبارت کرنے والے علمام وغیرہ کا ہجوم رہتا۔

خود اعلیحفرت وعوتول کے عَلاوہ صرف چا رحفرات کیسِٹ العلمارمولانا صا کے کمال بریشنے العلمار مولینا سید محدستنید بالقبیل بریسنے الدلائل مولانا عبدالتی مہا جرمکی اور کتب خانہ ہی مولا نا سیملیل منی اللہ نعالی عنہم کے یا س نشریف سے جا باکرنے باقی و و سرے علمانے کرام اور بحفرات مولانا صَا لَحَ كُمَا لَى، مولا نام مرسعبُد، مولا نام عبل اعلى حفرت كَيُ فرو دُمَّاه برتشر بيف ك أنف بين الدلائل مولاناشاه عبالحق على الرُمر من كومكه شريف مبن سکونت اختیار کئے ہو کے جالیس سال سے زائد ہو چکے کتے اسٹ عرصہ در از بن تھی ننریف مکے بہال تھی تشریف نے گئے لیکن آن کرسال بِفُل وَكُمَال آبُ اعلِيحِفْرت كَى ْ مُنِيام كَا هِ يِرَوُوم نَنْهِ نَشْرِيفِ لائے الغرضُ حَفْر مولانا عبدالسرب صديق جواس ووت مفتى حنيه عفيان كے علاوہ بورے شهرمكه مین ایسا كونی عالم نه تقا جو اعلیحضت كی ملا فات وزیارت كونه آیا ہو۔ مفتی حنفبہ کوان کے حلیل القارند من نے اعلی حدث کی قیام گاہ پر تشریف لانے سے روکا ۔ کیونکہ و بال مفتی حنفیکامنعث شاکہ مجاز نزیف سے دورے درجہ برجھا جاتا تھالیکین اغلی خرت کے علمی کمالات کوشن ٹن گر ا ان کا اشتیاتی ملاقات برصنای ریا بربهانتاک کرایک و ن ایفول نے اپنے ا کاب نٹاگرد خاص کو پھیجیا ان کے نٹاگرونے اعلیحفرت کی فدمٹ بیٹ گزارش کی حفرت مفتی حفیه مولانا عبدالترنے بعد سلام فریا باسے رہیں آئی ک زیارت کا برت متناق ہوں ۔

اس وقت اعلی فرت کے پاس مولانا سیمنی کشریف فراستھے اعلی فراستھ اعلی فراستے میں مولانا سیمنی کے بیار مولانا معلم کے بیان جانے کا وعدہ کرلین کہ اشتے بین مولانا سید مطعبل نے فرڈ اروکا۔ اور فرما بانول کی قسم یہ برگزنہ ہوگاتا م علما کے سید المعیل نے فورڈ اروکا۔ اور فرما بانول کی قسم یہ برگزنہ ہوگاتا م علما کے

کرام ٹودملنے آئے ہیں وہ کیو ل نہیں آئے ۔ اعلی خرت اس شہرا دہ باشمی کی قسم کے باعث مجبور ہو گئے اور وعدہ ذکر سکے سکین تقدیر انہی میں ایک نئی شان سے ملاقات ہونا مقدر تفا۔

مولاناموصوف نهايت خوشخط عالم تقيم.

م صفر سائل می الله می الله می الله می الله الففت الله می میتیفه کی تصحیح کے لئے کرب خانہ حرم بین بہنچے درجھا کہ ایاب شاندار عالم بیسم ہوئے ہوئے کفل الفقی کا مطالعہ کررہے بین جب وہ اس مقام بریسنچ جہاں اعلی حفرت نے فتح القدیر سے بی بین جب وہ اس مقام بریسنچ جہاں اعلی حفرت نے فتح القدیر کوئی شخص الله کا کہ کوئی تاکہ کوئی تعلق الله کا کہ کوئی تعلق الله کا محرا ہزار روہ ہے کمی نے تو بلاکرا مہت جا ترہے ۔۔۔ تو کوئی شخص الله کا محرا بین ران پر مائھ مار کر ہو لے این جمال بن عبدالله اس مص صر بح سے من میں من میں مرب کے سے مفرت جمال بن عبدالله اس مص صر بح سے مہال نافی رہ گئے ۔

مب گزشته زمانے بین حضرت مولانا جمال بن عبداللہ بن عمری علاجرہ مفتی صفی صفی صفی صفی صفی میں میں میں میں مفتی صفی مفتی صفیہ سے توان سے تھی نوٹ کے بارے بین سوال ہوا تھا انتقوں نے جواب میں انکھاکہ علم علمار کی گردنوں بی امانت ہے ۔ مجھے اس کے جزئیہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کچھ کھی دوں ۔

موجوده فی حنفیمولانا میدالترین صدیق کا اشار د کفیس کی جانب

تفاعمر لانا عبدالتركوكو في مسل ديكهنا الغان كے لئے كتابين علوائي اور ال كى عبارتي تقل كرنى جاستے تھے اوھ اعلى عفرت كفل الفقيله كيمبيف كو اصُل سے ملانے میں مشغول ہوئے۔ اس و وکٹ تکٹ نداعلی حضت نے ولانا عبدالترعلبارم كومانا كرموج ومفتى حفيهى بن اورنه الفول نے إعليحفت کوجانا اسی اشنار میں اعفول نے دوات ایک اسی کتاب پر رکھدی عن کا وہ نەمطالغهٔ كرر ہے كھے اور ندائ سے كي قل كرر ہے كھے اعليون نے ان پر کوئی اعرّاض نہ فرمایا ۔ بلکر کتاب کی تعظیم کے لئے و وات آثار کرنیجے رکھدی وہ بو کے انگوالوا بنت کتاب الکراہیت میں تعزی ہے کرووات كتاب الكوا هيئة كاسكي بيجي و مكتاب القفاري مي خم بوكى عيال اتنافر ما یاک ایسانہیں بلکوممانعت کی تصریح ہے مگر سکھتے وقت بعرورت جائزے مثلاً ہوا کی وجُرے کتاب کے درق اڑنے ہوئ تواس وقت اس پر دوات رهنی جائزے الفول نے فرما یا کمین تھناہی تو چاہتاہون اعليمفرت بوليكن المبى آب لكف ونهدي من عمروه خاموس مو كم اورض مولا ناستد معيل سع دريانت فيال يه كوك عالم مِنْ الحفول في جواب وياكريي المليحفيت المام احمدرضا بن جن كي تصنيف كفك الفَقيَّه الفَاهِد الجى أي أي الي مطالعدكر يحين ب مط مطر منه مات موك اور بير فور الشراف

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

# حسام الحرس برعلماء في تقريظات

اعلیحفرت نے مرزا غلام احمد فادیا نی امولوی گنگوری امولوی تھا نوی بولوی المبیری مولوی تھا نوی بولوی المبیری مولوی نافزتوی پرانیح عقائر کفر برالترامیہ کے سبب کفرکافنوی دیا جوسال کی المبیری المبیری میں بیٹر سے جھیٹ کرشا کئے بوا بھرا ب نے اپنے اسی مقدس سفری المفتد کا المکسکسنگ کا خلافہ رسالا مبارکہ حسام الحدیدی بن کفل فرماکر علمائے محد کے سامنے بیش کیا۔ اکا برعلمار نے دولت محدید بیساتھ ساتھ حسام الحرمین برجی نہایت دھوم دھام کیساتھ بنی تقریفیات و تھدیقات تحریفرائی علمائے معدقین کے اسمائے گرائی گذشتہ اور اف برنقل کئے جا جی ہیں۔

### علمات فيراكا وضوييل

علم جفرتمام علوم سے کا تراور سکھانے والے مفتود اور اکا بھنفین کو کمال افغام قصود ہے سال تراور کا اور کا اور کا اور کی اور دی کا اور کا ایک خاصدہ لابد وج میں جو مزد وجات سے علا رقم تا کہ تعلق اس کے نام سے شہور اور را کی جی ان کے متعلق اس کی علم سے سوال کیا اس نے نہا بیت بنام کی اور بتا یا کہ دسر ب کتا بین مہمل باطل جلا دینے کے قابل میں صرف و دکتا ہوں کی تعریف کی جوان سپ مشہور کتا ہوں کے علادہ بی مرف و دکتا ہوں کی تعریف کی جوان سپ مشہور کتا ہوں کے علادہ بی

جن بین ایک کتاب شخ اکر محی الدین ابن عربی رضی الترتای کی عدی تصنیف سے وہ دو نول کتابی فضل اللی سے اعلی خرت کومہیت ہوگئیں ۔ جہال نائ ہوسکا آپ نے بر ورمطالوں کے معانی وقیقہ ومطالب بدلید کوحل فرما یا اور جس جگہ حفرات معنفین نے محفوص الفاظ وحروف کے ذریعہ معنی اور مطالب کو اپنے فران ناک محدود رکھا تھا و ہاں آپ نے فقاف سیمول مطلب کو اپنے فران ناک محدود رکھا تھا و ہاں آپ نے فقاف میں ہوا کھر آگے برسے کیا اس نے مطالب بتایا اب اس سے ایک نبیا قاعدہ حل ہوا کھر آگے برسے جب رکا وٹ پیدا ہوئی تو دو بارہ آپ نے وہ و ولول کتا بین کامل طور پر بتایا یا اور منہ ورائی کیا اس مور پر بتایا ورائی کا میں طرح آپ نے وہ و ولول کتا بین کامل طور پر حل فرما ہیں۔

آب كى تصنيف سفوالسف عن الجف بالبه عنويين حفريى سيحفر کووا ضخ کرنے والی کتاب الخبیں مباحث بین ہے جس میں سا تھ سوال اور جفر سے ان کا جواب سے معاصل فنگو یہ سے کہ اعلی خفرت نے اللہ نعالیٰ کے کرم اور بہارے مسطفے صلی الته نعاتی علیہ وسلم کی عنابیت سے نہ عرف حفرر عبور حاصل کی بلکاس کے ذریع علم را برج سے ایک طیم سر سکتو م عنى يَيْةُ لِكَالِيا حِنْ كَي نُسُبِتُ حفرت بِسِيحُ اكررضي الله تعالى عند كم رسالبزايرم بب سے کرزیان شیب علیصلوۃ کوالسّلام کے اس رازے اخفا رکاحلقی عبد ہے ۔۔۔ فن کی کتابوں بن نہایت عامض جیتاں کی طرح اس کے بارہ يتي ديني گئے ہيں الخبين بي ايك يركر خاتم آوم بن ہے" اعليحفرز نے اس كے متعلق بھی جفر کے اسی پہلے فاعد ہ سے سوال کیا اس نے روئن طور پر بنادیا اب بوان باله بهبلیوں کو آپ نے ملاحظ فر ایا توسٹ خود کؤ ونکشف کھٹیں سکٹن اس وسعت علم کے باوجوز ماز قبام مک میں آپ نے خیال فرا اگر مقدش تهرنمام ونیا کا مرجع و با وی ہے۔ علیائے مغرب بھی بیب ان تشریف لاستے ہیں۔ ممکنی ہے کہ کوئی صًاحب حفر دال مل جائین تو ان سے اس فن کی تمیل کی جائے

ا یک صاحب کے بارے بن پتہ چلاک علم حفر میں ممہور ٹرٹ اعلی فرت نے نام پوجھیا تومعلوم ہواک حضرت مولانا احدل دھان مکی کے جیوٹے ساحب زادے مولانا عدالرمن وبال بی - اعلیمفرت نام سن کرمبت خوش بو کے کرمولانا عبدالر حمن د بان اور ان کے بڑے مجا نی مولانا اسعد و بان قاضی مکر آپ سے د بان اور ان کے بڑے مجا حدِین ہے چکے کتھے ۔ آپ نے مولانا عبدالرحنٰ کو بلایا اور تنہائی بن ک معنظ مفتكوري من كانتيج يرنيكا كم علم حفرك جوناقص فاعدف مولانا مبدار حمٰن کے باس تھے۔ان کی تکمیل ہو گئی۔۔ \_ اسى طرح كا ايب واقدشهر مرمیز طبیته میں پیش آیا۔ و بال تھی ایک صاحب عبدالرمن آفت دی شامی نام كا على هذا كو مل جمل كن روز تشرف لا ك - اوروبر تاكم بيم كريط جانے علمار ومعززین شہر کے ہجوم کے سبب اتفیں اپنی بات کہنے کاموقع نملتا کفا ایک وک اعلی فرت نے ان سے حاضری کی غرض او تھی جواب رباك تنها ئى بى كېول كا ـ كروسرے و ك ال كے لئے رقب مقر بواتشرف لا مے اور او کے بی جفریں کھ باتیں کرنی جا ہتا ہونی جب فعظو ہوئی توان برظا بربو كباكه علم حفراننا أساك نهبن جننا الخفول فيسمجها تفاء كهن سك كربياك نرميرا قيام زياده ون تك رسي كانتراب البنايين خاص اس علم كو عاصل كرنے كے لئے آپ كى خدمت بن بند وستان آؤل كا وہ تونا سکے مگرمول ناستیرعدالقا ورمدنی کے صاحبرا دیے مولانا سیسین مدنی برلی تشریف لا کے اور چود ہاہ اعلی حفرت کے کا ننانے پر قیام پدیرر ہے۔ اس مدت بین انفول نے علم حفر، علم اوفاق، اور علم کھیرآب سے سکھا اطائب الاكسيرفي علم التُكسُّب ي الفيل ك لغ عرب زبان من الميفوت نے تصنیف فرما باعلم جوزیں مولانا سرمینی یدنی کو اتنی قدرت حاصلُ موکنی ک تھی کہ یا۔ نچ سوالوں میں و وکا مبخیح جواب کال کیتے ۔ اعلیحفرت ال کے متعلق فرانے تھے کہ اگروہ چند مہینے اوررہ جاتے توسب کے کجاب صحیح

سركاراعظم مربنطيبه كوروانكي

 آورآپ سے تصفیهٔ کرو بنے کی گزارش کی اعلیحفرت نے حکم شری بیا ن کیا اور لففاد تعالی آپ کی برکٹ سے باتوں ہی باتوں میں باہم فیصا ہوگئیا مجررا . نغ سے اونٹ کے ذریعہ سفرشروع کیا اور چھٹے دن مدید پہنچ کر مَواجہ ہے اُ اقلام ش میں حافری دی .

### ایک مخالف مربینه طبیه کی اضابین

مدين طيئة بس ابك مندوسنا في صاحب شخ الحرم عنمان باشا ك وربادیں کھے رسائی رکھتے کتے وہ ایک مدرسی کے نام میہندوستان وغِرِهِ ممالك مع جِندِهُ مُنكُوا بِأَرْتِي عَظِيهِ بِيصاحب هِي وَسْمنان وَبَنِي بَانُون من الكر اعليم فرت مح مخالف بو كئه . اللهي اعليم فرت مكر معظمة بي بي موجود عظے کراپ کا آمد آمد کا شہرہ مدید طبیع پہنچا۔ بر سندوسنانی صاحب جوحاکم مجازی عثمان پانٹا کے پیمال وحبیس تھے۔ اپنی رسانی کے بل پر ير نفظ الوك كرمو لاذ احدرضان تو مكم معظم من ابين اسكة جماليًا بها ال أ في دو آ ني بي ال كوفيد كرادولٍ كالنكن الفيل معلوم نه تفاكا علي م احمدرضا كاحاكم تقيق الترنعاني البغ بركزيده بنده احمدرضا برطرامه بإك - ا ورسركار دوعا لم سنسهنشاه كونبي صلى الترنعا لى عليه ولم كأكرم بي باباك احمدرضاكا محافظ وتكبها كالمجر جنا تجراعللحضن كاقبام المفي مكهى میں تفاکران مندوستانی صاحب کی نسبت وصویے سے حیث ہ منگانے کا دعویٰ ہوا اور و چبل خانے بھیج دیے گئے ۔ حب اعلیمفرت مدنیز طبیبه حاضر ہوئے تووہ سزاکی مبعا دکاٹ کرا جکے تھے مسجد نبوی سين اعليمفرت سے ملاقات كى اور فر ما ياكر مين تنہا كى مين ملنا جا بن

ہوں ۔ آپ نے فرایا کہ آپ علی کے اس کا ہجوم و بچھ رہے ہیں مجھے تو سنہا کی آدھی رات کو ملتی ہے ہوئے میں اس وقت حاضر ہوں گا عائیں اسے فرما یا بارہ بجے رات میں حکومت کی جانب سے آنے جائے ہے کہ بندش ہوتی ہے اکھوں نے کہا کہ تھے ہر کوئی بندش نہیں ہو گی تھے وہ وہ بندش ہوتی ہے اکھوں نے کہا کہ تھے ہر کوئی بندش نہیں ہو گی تھے وہ وہ وقت مقردہ برحا خر ہوئے اور اپنی گذشتہ برگمانی کوظا ہر کرکے معافی حقد مقانی کے طلب گار ہوئے اعلیمفرت نے معاف فرما دیا۔ بھر وہ صاحب جب ہندو متال آئے تو و و بارہ اعلیمفرت کی خدمت میں عقید تمندانحائی مندو متال آئے ہی تو و و بارہ اعلیمفرت کی خدمت میں عقید تمندانحائی وی بر وہ ہوشی کے لئے اعلیمفرت نے ان صاحب کا ناخ بین طاہر فرما یا

عالم بيداري بن زيارت کي دولت کيري

اطلیحفرت ال شهیدان مجنت بی بی جن کے نزدیک حافری حربین کا مسل مقصوراً ستان نبوت کی زبارت ہے۔ عاشقان مصطفے صلی اللہ نفات علیہ دسلم کا اعتقادیہ سے کہ اگر زبارت کی نیت د ہوتو ج کوبہ کا کوئی نفات حاصل نہیں اور اس سطح میں کوئی جائن نہیں جو نبت زیارت سے دا بسند نہ ہو ۔ چنا بخدا علیم خرت نے اس سفر مقدس کا بھی مقصو د سے دا بسند نہ ہو ۔ چنا بخدا علیم خرت نے اس سفر مقدس کا بھی مقصو د آستا ذر نبوی کی زبارت ہی قرار دبا کھا ۔ آب اپنی نعظیہ تعلیم حوالی بی تعلیم سے دائی تعلیم مقامی کے اس سفر مقدیم کے اس سکھتے ہیں کہ اس سکھتے ہیں کہ کا سکت ش میں سکھتے ہیں کہ ۔

اس کطفیل مج تھی خدانے کرادیے اصل مراوحا ضری اس پاک درکی ہے کنیدکانام کا نہ یا طبیبہ می کہا ا پوجیا تعاص نے جو سے کو تبعث کدھر کی ہے

صدیث نٹریف میں ہے: ۔ فانڈابھُلّ اکشوئ مُساکنو ی ہم شخص کے لئے وہی چزہے جش کی اس نے نبیت کی \_\_\_\_خاص د عام کازیان ز د ایاب مقوله تھی ہے ک<sup>ی</sup>بسی نیت رئیسی برکت تھراعلی كابرسفر مقدسس جوبح خاص حفنورا قدس صلى الترتبعالى عليه وسلم كى زیارت پاک کے لئے مقا اور نیت بالکل فالص کھتی اس سے اللہ تے پیارٹے رسول مردر عالم صلی التر تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سیخ عاشق احمدرضا کے لئے ونبولی عجابات سٹاکراس طرح کرم فرایا کہ عبدا كمصطفى احمدرضا نے اپنے آقا ومو كئي سبدعا لم صلى الترتعاكى عليہ وسلم كوبيدارى كى حالت بي البغيرك المنظفون سے ديكمااورزمارت مقدس کی اس خصوصی و و آب گرئی ولکمت عظمی سے شرفیاب ہوتے مولوی سید شاہ جفرمیاں صاحب خطیب ما مع مسجد کیور تقلہ نے ا نے والدصاحب کے عرس کے موقع پر بیان کیاکہ اعلیمفرت حب ووسرى مرتبه زيارت نبوى صلى الشرنعاك عليه وسلم كے لئے مدينظير حاصِر ہو کئے۔ تو تو ق ویدار میں روضۂ مترلف کے مواجہ میں ورود نترلف يرُ حَقَّ رَبِ اورَلَقِينِ كَبِاكِر مركار ابد وَارْصَلَى النَّرْتُعَا لَى عَلَيهِ وَسَلَمَ حَرُورَ سزئے افزائی فرمائیں کے ادربالمؤاجهه دیارت سے مشرف فرمائی گے لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا کو ایک عزل لکھی جس کا مطلع بہ ہے و ہ سو کے لازار کھرتے ہیں ۔ بہ ترکے دلن الے بہار کھرتے ہیں

> ء الهين مان كانتّارى كونته منت كمتمة بير. عه به عزل مدائق بخشش مير ہے۔

عزل مُواجَهُ أقدى مِن عرض كركه انتظار مِن مؤدب بينظ مق كقمت والمسافية الله من المراحة التنظار مِن مؤدب بينظ مق كالمسلم والمسافية المراحة المنظم المنظرة المراحة المرا

## اعلى على المحضرة المحضوس

مدین طیبہ میں اعلیم خوت کی حاضری سے پہلے ہی آپ کے علم وففس کا کاشہرہ اور آپ کے سیخ عنت کا چرچا ہی جیا تھا۔ مک شرلف میں اعلیم فرت ما خری مدینہ اس عاشت شدیدہ مفر کے حاضری مدینہ اس عاشتی رسول نائب نبی کی ملاقات وزیارت کے لئے بیتے ار بوکر آپ کی آمد کا محتی سے انتظار فرما دے تھے۔

منح الدلائل حفرت مولانا شاہ عبدالتی مہاجر مکی علار مرکے مخلص شاگرد حفرت مولانا شاہ عبدالتی مہاجر مکی علار مرکا بال ہے کہ مہاہ اللہ مہام مدنی علاہ مرکزی اللہ مہام میں اللہ مہاں ہے کہ مہاہ اللہ سے یہاں مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں واطراف وا فاق سے علمارا نے این اور جوتیاں جی اللہ میں علمار تو علمار اہل بازارتاک آپ کی زیارت والماقات کے مہند کا در کے منت تاق کے چنا بخر جب مین طیب میں علی میں ما مزی ہوئی اور اللہ کا خریر طرف میں تو میں سے عشار تک آپ کے ہائی علمائے مدینہ کا آمدکی خریر طرف میں تو میں سے عشار تک آپ کے ہی ہی بارہ بجوم رستا تھا ملاقات وزیارت کرنے والوں کی بھی بارہ بجوم رستا تھا ملاقات وزیارت کرنے والوں کی بھی بارہ بجورات سے

مدین طیتر کے علما کے کرام بالخصوص حفرت مولا ناسیرعباسس رضوان ، مولا ناسیدمامون بری ، مولا ناسید احمد جزائری ، مولا نا برخ ابرا بیم خر بوطی ، مولا ناعتمان بن عبدالسلام سابق مفتی حنفیه مدسه طیب ور تا ج العلما برمولا نا ناج الدین الیاس مفتی حنفیه مدید خور ، اعلی مرا ناخ بری محبت و خلوص سے پین آئے اور شایان شان آپ کا اگرام واعزاز فرما باحقیقت یہ ہے کہ جوم و مومن ہیا رہے مسطفے سلی السر تعالیٰ علیوسلم کی عزت و عظمت پولینی فائی عرب و بان کر کے فائن کی فائن عرب کر مومن ہیا رہے مسلفے سلی السر تعالیٰ علیوسلم کی عزت و عظمت پولینی فائی عرب و بان کر کے فائن کی و مورد کی مزل بر بہتی جا تا ہے تو بھر بارگاہ رسالت سے اس کو فی الدین احرام کو جھکا و بیتے ہیں ۔

مک معظرے علما سے گرام کی طرح مد بنہ طبیہ کے علما سے عظام نے بھی اعلیٰ عندی اوراجازی لیں اور پہلسلہ مدین طبیہ ہے وائیسسی کا تا ہم رہا۔
بہمائ تک کر روانگی کے وان حب قافلہ کے او نمٹ آ گئے اور اس پر سوار مونے کی تیاری موجی اس وقت تک علما سے کرام آپ سے

ا جازت نامے تھوا تے رہے۔ اعلیمفت نے حرمین مقدس دغیرہ کے كثر علمائے كرام كومندى اور اجازيں وى بى .

ان میں جن سندون ا دراجازتوں کی قلبی کی جاسکیں وہ سب

الاحادات المتنيه من طبع بودي بن.

صام الحرمين كى نفيد بغات اوردو لت مكبه كى تغريظات كا كام بهال بھی نہابیت شان وشوکت کے ساتھ انجام یا یا مفتی شافع پرولانا سیدا حمد بر زنجی نے توحسام الجرمین کی تھیداتی میں ایک قبل رسال کھیا حس میں العفوں نے فتوی دیکھلی مہری کنگورتی ، حفظ الا بیان ، تحدیر الناس ، برا بن قاطد کی عبارات کفریه برا نبی ذاتی بحث تحریر کے پیشوا بان و بابی ، نانونوی گنگو ہی ، اور تفانوی وغیرہ بر کفر کا فتوی

مولا ناکریم السرمها جرید نی کے خلوص کی توکوئی حدثهیں تقی حسام المِينُ ا وروولت مُكبرك تعدلِقِات وتُقرنبطات بي المفول ين بڑی سی جیل فر مائی۔ بہاں کے علمار نے بھی وورت مکیر کی نقلیس حاصل فرمائيس ايك قل حفرت مولاناكريم الشرف مزيد تقريظات عاصل كرنے كے لئے اپنے ياس ركھی الملحفرت كى والينى كے بعد مى معر، شام اور بغدا د مقدس و غیرہ ممالک کے کو علمار استانہ نبوی برجافری وینے کے لئے مدینہ طیتہ ہو نیتے مولا ناکریم النٹر علالرحمرُ ان کی خدمتُ مِن دولت مكية مِشْ كُرْتُ أوران كِي تحرير فرموده تقريفون كو وربعه واك اعلى فرت كى خدمت بن جيسجة ربع فنواة الله نعالى خيرًاكثيرا

#### بندوستان کو والیسی

ا على خات كاقبًا م مدينه طبيبه بين آب وين تك ريا اس ورميان مين آپ ا یاب مرتبه سنجر فتب است ربین کو گئے اور ایک بار حفرت سابشهار مزہ رضی الشرنعالی عندی زیارت کو حاضر ہو سے باتی ایام مرکارا قدس كى حا فىرى بب كزارا - كيرا سناد نبوئ صلى الترنعا لى عليه ولم كى نراروك متول ا وربر كتول سے شرفیاب موكر سندوستان كووانس موسے جدہ تكُ اونٹ سے سفرفر مایا اور و ہال سے ذِر بعرُ جہاز كرا چی بہنچ كام بنی کے معتقدین امرار کرکے آب کوبینی نے گئے۔ آپ نے بمبئی سے مستنودات کو حفیت مولانا محدرضا ا ورحجة الاسلام مولانا حا مدرضا کے ما که بریل روا زکر دیا ۱۰ ورخود بمبئی و احمداً با و وغیره بس بفتول نیام فر ماکرایک یا ہ کے بعد بریل سنج \_\_\_\_ ہم نے اعلیحفت کا میسفزام نز حرمتن مفرس کے واقعات الملفوظ حصر وم سے اخد کئے ہیں وائل اور والبي كے درميان كے بہت سے دانعات اختصار كيتي نظر نقل نہ کرسکے - مزید معلومات کے لئے الملفوظ حرجة دوم کے اواک كامطالغركرنا باسيتے۔

یماں سندوستان ہیں وہا بیوٹ نے یہ فرگرم کر کھی تھی کہ مولانا احمد رضا تو مکہ خرلف بیٹ قدی کر لیے گئے چنا بخران خروں سے متأثر ہو کر مہند وستان کے تعیف سنیوں نے دریا فت حالات کے لئے ۔شخ الدلائل مولانا شاہ عبدالحق مہاجر کی علالرحمہ کی فدمت ہی خطوط دوانہ کے ۔ حفرت مولانا علیلرحمہ نے وہ جواب دیا کوسنیوں کا دل باغ ہاغ اوروہا ہوں کا کلیجہ داغ داغ ہوگیب -- آپ نے دہاں سے تھماکہ فبینو ن کا کذب فیبت ہے ۔ اعلیجفت مولانا احمد رضاکو مکم فترلف میں وہ اعزا زملا جوکسی کونصیب ہیں ہوا .

# ومان ورب المعالمة الم

حقیقت برہے کر اعلیحفرت کے منصب ورفعت سے جس قدرعلما سے حرمین واقف ہوئے۔ اس نکدر خود ہند و شانی حضرات بھی واقعت نہیں ہیں مكرمفظمٌ اورمدينه طبيّه بب اعلىفات كاجبسااع از وأكرام بوا ووب طرح ا كابر حرمين في آب كى عظمت كے سامنے سرنساز كو فم كيا-اس كا يكھ اندازه ناظرین بھی اُن و افعات ہے کرسکتے ہیں ج گزشہ صفحات میں بیش كي ما يكي وه وا نعات سي الماله كي بن حب كرا عليه فرت اس ديا میں منظ اور مکو مفطر میں شریف مک کی حکومت می اب ہم و و رجد مدکے چنداہل جی علمائے کرام کے پاکیزہ خیالات سفر نام خرمین طبیبن سے والعصافل كرتي بن جن سے ناظرين برواضح بوجا نے كا كرائج تهي علمائے حرم كے دلول بن اعلى فات كى عقيدت و محبت ك شمع روش سے يوليا مع مطالق مواجمي مولانا غلام عطفے مدرس مدرسه عربيها شرف العلوم محور امار اراح شابي مشرق ياكستان جب ج وزبا رت سے مشرف ہو کر اپنے وطن پہنچے توا حباب کے اصرار مراحفون في ايك كتاب بنام مَسفَوُنامَ له حَدَمْ بن طيبين مرتب فرماكِتًا فع كى ذیل کے داقعات اسی کت اسے اقتباس کر کے بینے کئے جاتے ہیں.

#### مولينا سيرمحم علوى قاضى القضا

مولانا غلام صطفها حب البي كتاب سفرنام حرمين صلابي بر ومطوازيب \_\_\_ہم لوگ ایک سا کھ لھورت وفد علمائے حرم سے ملاقات كوحاضر ہوتے ہمارے وفدكى بہلى ملاقات حفرت مولانامفتى سوالتركى سے بو ئئ جو نہایت ہی معمّر بزرگ ہیں تقریباً میس سال بمبئی میں رہ چکے ہیں ا بُ آخری عمر میں بھرم کوئشریف کی سکونٹ اُختیار فریا کی ہے علام موصوف نے فرما یا کہ بلاؤ عرب میں ائیلیحفیت مولانا احمد رضا خاک صاحب فاضل برلویی رحمة الندتعالى مليه كالدنكان كارباب اور علمائي حرمين طبيب اعليحضت سے جس قدروا قف ہیں ہندوستان کے لوگ اس قدر واقف نہیں ہیں جھ علام سعدالتُّدني بم نوگول كولبطورا منحان حفرت مو لا نا سيدمُ تم علوى ما لكي ً کے یا س بھیجا جواس وقت مکر شریف کے قاضی الفضاۃ ہیں ان کے ورالبر محرم اعلیحفرت کے مجعصر و وست کفے ۔ حفرت علامہ سع السّر مکی نے ہم اوگون سے فرمایا کہ آپ لوگ علامہ سیدمحد علوی سے کملافات کے بعد صرف انتا كَمِيْ كَاكُرِيْ ثُلُامِينُ تُلَامِينِ اعلِيْ مِنْ الْمِهِ مِنْ مُولا نَا الْحَهِدِ نَا الْحَهِدِ نَا الْحَهِد مسربيلوى رحمة إلله تعالى علبه عجرا بني آنكمون سے ديجم ييخ گاک اعلیحفرت کے علم وصل کا سکت علمائے حرم برکٹ قدربیھا ہو اسبادر علمائے حرم کے ولو ل بین اعلیجفرت کا کتنا احترام ووقا رہے بہرکیف ہم لوگ حضرت مولان سیدمحد علوی الکی مظله العالی کے ورووات برحاض پوکے عقور ی و برکے بعد ا کا صبین جبیل بزرگ تشریف لائے جن کی صورت

سے نورسیا دت کی شعاعیں نکل رہی تھیں سب لوگ تعظیم کے لئے کو سے ہوگئے حفرت مولانا نے حا خرین کو السّلام علیم کہا اور سب کو بسطنے کا استارہ کیا سب لوگ ا بنی حسب کہ بیٹھ کئے۔ اور پھر ہشخص مصافحہ و وست ہوسی کرنے لگا ۔ حضرت مولانا نے ہیڑھ سے خرریت پونچی جر نہا بت ہی شیری اور خاندا نشریت حاضری کو پیش کیا گیا حضرت مولانا نے ہوسی کی اور خاج ت روائی حضرت مولانا نے ہوسی جما و ہرایا ۔ حب ہم لوگول کی باری آئی تو ہم تو گول نے وہی جما و ہرایا ۔ خب ہم لوگول کی باری آئی تو ہم مولانا احمد و رحما خال فائندن فر ما نا احمد و رحما خال فائندن میں تلامیدن تلامیدن اعلیٰ حضرت مولانا احمد و رحما خال فائندن میں تلامیدن تلامیدن اعلیٰ حضرت مولانا احمد و رحما استان فائندن میں تلامیدن تلامیدن اعلیٰ حضرت مولانا احمد و رحما خال فائندن ا

بريادي رحمت الله تعالى عليه بريادي رحمت الله تعالى عليه اعلیحضرت مولانا احمدرصا کے شاگردوں کے شاگردین - انزاسنتہی مولانا سید می علوی سرو قد ا کھی کھڑے پھر کئے اور فردًا فردًا ہم لوگو اُ سے مصامنی اورمعانقہ فرایا اور کے صفیم کی پیمرووبارہ نمرہت وہوہ میش بوا . ا ورا مفول نے این اوری توجہ ہم لوگوں کی جانب میذو ک ذ ما د که ایک آه سرو مجر کرفر ما یا مسب یدی علامه مولا نا احمد بیشاخانها<del>حب</del> فاخس برتوى ومندال مرابيه تخرن تغراني المرات والماقة المفات عَلامَ السُّنَّةِ وَابِعُصَّتَهُ عَلامَةِ الْبِلَاعَةِ العِنى بِم حضرت مولانا امدرضا فاخل بريوى كواك كالعنيفات وتاليفات سيميجانية ان کی محبت سنیت کی علامت سے اور ان سے بعق بدند رہنی کی بہان ہے۔ اس محلس میں بڑے بڑے روسار می جلوہ افروز سکتے الأرحض مولانا سستيرمخدّ علوى كُ اسْخصوصِي نَسْفُقَتُ والتَّفات كو و پچھ کر دم بخو و نخفے تنا الوگوٹ سے حصرت مولا نا موصوف نے ہم لوگول کا تعارف كرايا ا وربار بار المليحفيت فاضل برادي رحمة الشرنعالي عليه كافر فرمايا —

#### علامه في محرف في الجزائري

علامه محدمغر بی به وه بے باک عالم حفائی ہیں کس وقت سعودی عرب كا باوشاہ ابن سعور جنت المعلی، جنت البقیع شریف كے مزارات مقدسه کو توژر با بھا اور اپنی بربریت و بہمینت کا مظاہرہ کرر با بھا تو تن ام لوگ دم نخود نخفه س و قبت علامه شخ محدٌّ مغزل بی کی زات گرا می تقی جُنُ نے فار کعید کی د بوار کے بیج با دشاہ کے اس جا برانہ وظالما و حرکت کے خلاف اواز بلندکی ا ورعلما سے حرم کوغیرت ولائی اورفر ما باکہ اسے علمائے حرم تم کہاں منع چھیا کے عفررسے بوء آ و ہم لوگ خا نہ کعبہ کی دلوار مقدس کے بیج سم کھا ئین کہ ہم با و شاہ سے پوھیس کے کرتومزارات مقدمہ کے ساتھ ابیا ظلم کیول کرریا ہے حضرت شیخ مغربی کی اس صدا کے حق نے عوا م وخواص كو الساجو نكاد بإكه برطرف سے لوگ اس اواز بر مرحب وليبك کے نعرے لبند کرنے سے عرافوں کی عزت میں جوش اکتیا۔ اور سرمجیادشا کے جور وستم کے خلاف احتجاج مرو نے لگا۔ نشا ١٥ بن سعود یہ حالت رکبکھ كركم المحفا اور علام مكرمغرني نيزان كے ساتھيوں كواس فيص دوام کی سزاد ہے دی۔ میدان عق کے اس بے باک مجابدنے جب ل کی وحشتناگ زندگی توقبول کرائی کلیا اینی حق گوئی بین کوئی کیک پیدا نه ہونے دئی۔ مقور ہے و نوں کے بعرجب با دشاہ مرکباادراس کا ببیل جسعودی عرب کا موجو وہ حکرال ہے سخت بیٹین ہوا تو اس نے علامہ محکّر مغربی اور ان کے رفقا ، کوآ زا دکر دیا اور کھیمزارات مقدمہ کے توڑ

پيور كامسلسله ښد ټوگيا . اسی بے باک مرومومن کی ملاقات کا نذکرہ کرتے ہوئے مولئناغلام

مصطفی اینے سفرنامر صنع میں سکھنے ہیں کہ۔ مہم لوگ دوسرے دل حضرتِ علامہ شخ مجامغز لی الجزائری کے

دربارتك جہنچ بہاں گروں كى آراكش وزيبائش كاعجب عالم تفاہر طرف نہایت ہی وینے سے گا وُ یکئے سگے ہوئے تھے۔ نہایت ہی مالین

في الماراول من ناياب كتابي ولفريب طريق سے سجائی گئی تھیں ۔ ایک ط ف سلیفون رکھا ہوا تھا بڑے بڑے رؤسائے

مك بين كونيكها هبل رب عقر جلتى جوان بلكا بانده مؤدب كراس تقے۔ شخ موصوف سہایت سی معمَّلیکن نہا بن تندرست ہیں جہرہ نورانی د کھنے کہ ہے

تعلق ركه اسعالم بيرى بيل بهى وه نوران كرجيرك سع جبلك ربات الداللداللدك كباكهنا بملوك

سیخ سے ملے۔ شیخ کوجیب بیمعلوم مواکہ ہم لوگ اعلیٰحصر ن کے سلسلے میں منسلک ہیں تو پھر دو بارہ بتنے نے کھڑے ہوکر فردًا فردًا سب سے مصافحہ و

معانقہ فرما یا اور بڑی عزت ا فزا کی کی شیخ نے اعلیکھیڈٹ فاضل ہر ملو می

رحة التُرتعاليُ عليه كابار بار وكرفرايا ورفرايا كرحضت علامه فاضل بربلوى

م سے مجعمرا درمیرے ہرت دوست تھے۔ ہمائے بھی ان کے علم و فقیل کے بداح ہیں اور پیمیشہ د عائل میں یا در کھنے ہیں۔۔ ایک

دن حرم نیراف بی ہم لوگ تیج کی خدمت میں حافر ہو کے مغرب کی

نماز ہو حکی تھی۔ معرامین، ترکی وغرہ کے بڑے بڑے مسلما ایشخ

کے سُامنے جلوہ افرور کھے ہم لوگوں کو دیکھتے ہی شنخ کھڑے ہوگئے بھرکیا تقاغیر ممالک کے علم ارکی نگاہیں ہم لوگوں کی طرف اکھ کئیں کے یہ کوان

وگ بین کر شیخ نے ان کی برعزت افزائی زمائی سیخ نے ہم لوگو ل کا

تعارف کرایا اور اعلیمفرت کے حالات بیان زبائے ۔۔۔

یہ میں دورجد مدے علمائے مکہ جن کے دلوں میں اعلیمفرت کی عظرت دعقیدت آئی راسخ ہو کی ہے کرا علیمفرت کےصاحبرا ریے مہیں شاگرد نہیں بلکہ شاگردوں کے شاگرد بھی ان کے نزدیے قابل احرام ولائق صرغرت ہیں۔

موليناع دالرهن وروس موليناع دالرهن وروس

مولينا غلام مصطفر البيغ سفرنا مرصه يعيس قمطراز بي كه . مک شریف بن مهاری ملافات مولانا ورولتی عبدالرهمان صاحب فبله بابخوسے ہو لی ان سے مل کرمہت سی باتبن معلوم ہو ہیں پنہایت ہی بزرگ اور ہر دلعزر وروایش بن . میں ون کے وقت گرمی سے پرایان ہوگر ان کے مکان پرچلا جانا۔ ان کا مکان حرم شریف سے بالکل تصل اور نہایت تھنڈا نفاان کی عمر شریف تقریبا اسی سال کی کہوچکی ہے تسکین جوانوں سے بھی زیارہ چیئت بی بھوائے بالوں کی سفیدی کے ان پر ٹر معاہیے معی کوئی انرنہیں ہے میں نے ان کی صحت کے متعلق یو چھا توا مفول نے فرمًا يا كري بزرگان وين كے كرم كا ترب بين جب چووا افغا تو حضرت علامه يسخ الدلاكل مولانا عبدالحق صاحب الآباد مى مهابركى دعمة الترتعاليُ عليه كا تجوزًا كها نا مجھِ نصبب بواكر تا تفا. يحفرت موصوف كے تعبولے كها نے كُنّ بركت بيم كرمن الهي تك جوان بول. مولانًا عبدالرمن ورولي يوه بزرك ہیں کا علیحفرت کے بہت سارے برکاٹ ان کے یاس موجو و بن جن کی بن في اورمولانا عبدا كمصطفى صاحب مظمى في زيارت كى مولانا عبدالممن صاحب کے پاس اعلیمفرت کے عطاکر وہ ترکات میں حسب ویل چزیں اب

بھی موجود ہیں ایک کالے رنگ کی شروانی ایک روئی دار بنڈی ہریلی
تریف کے بنے ہوئے تانبے کے دولوٹے ایک مثل مولانا عبدالرخملی
صاحب کابیان ہے کہ ہیں اس وقت تھوٹا تقالیکن ذی ہوش تقالیمی
ابھی طرح یا دیے کہ علمائے حرم خراف حب اعلیمفرت سے ملتے تو اگ
کی دُسُت بوسی کرتے اور اتنا احترام فر ماتے کہ ہیں نے اتنا احرام می



اعلیحفرت نے کتب ورسید سے فرائحت کے بعد تدرش افتار اور تعنیف کی طف توج فریا کی لئین استدا بین تدریس کی جانب فریادہ میلان تھا کیو بحر بر بی شریف میں سنیوں کا کوئی مدر شرد مقامون اعلیم فرین کی فرات واحد مرجع طلبہ وعلی ہی پھرج بہ آپ کے ففل و کمال کا کر گر فرات واحد مرجع طلبہ وعلی ہی بھرج بہ آپ کے ففل و کن کال کا کر گر سر فران میں کر اور عمر مون میں کر کے مشاہیز را نہ ہوئے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علم وفن میں کمال کا حاصل کر کے مشاہیز را نہ ہوئے بارگاہ رضونہ اگرج ایک عظیم الشان ورسگا حاصل کر کے مشاہیز را نہ ہوئے بارگاہ رضونہ اگرج ایک عظیم الشان ورسگا حق جس میں آپ خالصًا ہوئے ہواللہ نعالی درس و تدریس کی خوات کی مدرسے خورات ابنام و شیخ تھی جس کے رجیٹر واخل اور رجیٹر فار خاتھیں ہیں آ نے والے طلبہ اور فارغ ہونے والے علی مارے نام نم شمار کے ساتھ و ر ج طلبہ اور فارغ ہونے والے علی میں آپ کے اعلیٰ خرت کے نام نم شمار کے ساتھ و ر ح

نهیں کی جالتی ۔۔۔ ذیل بی ناظرین کی معلوبات بی اضافہ کی خاط چند مشاہر شاگردوں کے اسمائے گرائی پیش کئے جاتے ہیں۔ حضرت مولا ناحن رضا خال براور اوسط اعلیے خرت الاسلام مولا نا محد رضا خال برا ورخر و اعلیے خرت انتہزا وہ اعلیے خرت جمہ الاسلام مولا نا حامد رضا خال اسلطان المناظ بن مولانا سیدا حمد انترف کیجو چھوی امی ن اعظم مبند مولانا سسئید محر جبلانی کچھو چھوئی ، ملک العلا، مولانا سسئید ظفرالدین فاضل بہاری اسلطان العظین مولانا عبدالا خدبی جمہ بنی ارد نراوہ اعلی خرب مولانا حسنین رضا خال ، مولانا نواب سلطان احد خال بر بلوی مولانا سید امیراحمد ہر بلوئی ، مولانا حافظ اللہ بن ہر بلوئی ، مولانا سبر حافظ عبدالا خدبی ، مولانا سبوا فظ

مولاناسیرشاه علام محربهاری ، مولاناسید حکیم عزیر فوت بر ایوی ، کمولانا نواب مرزا بر ایوی د حصد الله تعالی و رضوانه علی الواصلین صنبه حد الی الحق -

مولانا واعظالتُرين معنفٌ دفع زيغ زاغ، مولانا سَيرعب الرَّشيرعظيُّم باويُ

### مشابه رخلفاء

حفورا علیحض ضی التر نعالی عنه ورج فریل سلاس مالیدی اجازت وخلافت عطافر ما باگرنے مقے۔

عه ميات عليحفرت مسكر

🛈 كسلىد عاليه قادر بر بركاتية آبابيّ قد ئيّه 🥝 سلساه عالث 🛈 قا دريه بركاتيه جديده السلامالية قاوريه البرائي السلامالية قا در برمنور به السلسل عالية قادريُ رزانيهُ ﴿ سَلْسَالُ عَالَيُ حِبْ بَيْهِ نظامية قديميه ، ومسلسله عالير شبته محبوبه جديده 🕜 سلسله عاليم سهروروي فضيليرٌ ۞ سلسا عاليرسهرورويه واحديه ۞ سلسا عالي عمدكقية نقتنبنديه علائب السلامالية علوبنقتبنديه علائبة السلمالية بريعين السلاعاليعلويه منامير والاجازات المنتينه) خرمین شرکفین ، افرلفهٔ اورسند و متان وغیره کے حن اکا برعلما کے اسلام وحامياك وين كواعليمفرت رضى الشرنعالي عندسه اجازت وخلافت حامل ہو نی ال میں جب مشہور دمعروف حفرات سے اسامیے گرا رئ العجازات المتيه الاستندا و وغره سے نقل كركے ذيل ميں تحرير كتے جاتے بن ۔ 🛈 مجمع الفضائل منبع الفواصل عالم كامل مولانا سيدم عدالي بن سبدعبدالبجركتا نى حنى اورسبى فاسى محدّث بلا ومغرب دا فرلفني رئيس اكعلمار سابق مفتى حنفيهُ مولانا شيخ صالح كما ل مكي (1) فاضل جلبل مولانا سيراعبل محي محافظ كتب خانه حرم بتراف **(P)** صاحب صدق وصفا مولانا سيد ممصطفى بن مولانات عليل مكي . @ حضرت مولانا سيد الجسبين محدم زوقى المين الفنؤى مكى -

عه حفرت مولا ناسید محروبدالی فاسی علید الرحم ملک مغرب کے رہنے والے بی علم حدیث و بیاں علم حدیث و بی اور بیل علم حدیث و بین علم حدیث و بین مقابل کا بوں کے مصنف ہیں اور بیڑے یا مے کے محدث میں مستایا ہو میں مکا شریف مج وزیارت کے لئے عافر ہوئے گئے وزیارت کے لئے عافر ہوئے گئے وزیارا علی خوش سے ملاقات کرکے اجازت وخلافت حاصل فرمائی.

ا حفرت مولانا شيخ اسعدو إن عى حفرت مولانا سين برار الرسيخ و بأن مكى ﴿ فَاصْلَ بِنَّا نَهُ مُولًا نِا عَلَامَهُ بَيْنَحُ مُومًا بِرِبْ بِينَ مِي مفتى الكيم ﴿ حضرت مولانا يشخ على بن صين مكى ، و حفرت مولانا يشخ جمال بن مخترامیری ک حضرت مولانا شیخ عبدالله بن مولانا شیخ احمه الواليزمروادي المحرفيع محل حفرت مولينًا مسيد عبد الشروط ك محل حفرت مولانا مليخ حس عبسي المحصرة مولانا من حسن عبسي المحضرة مولاناسبدسا لم بن عبدروس بار علوی حفری 🛈 حفرت مولانا ميدعلوى بن حس الكاف حفرمي 🕒 حضرت مولانا سيد الويجربن سالم بارعلوى حفرمي بي حفرت مولانا سيد محديث عثمان وحلال منى ١ حفرت مولا نا يستنح محدّد وسف مدرس مدرسه رحمت الله مها جرمي 🖰 حضرت مولانا شنخ عبدالقا وركردى دي تلميذرتيس العلما دمولانا شيح صا کے کمال (۱) حفرت مولانا یسن عبدالشدفر بدین مولانا عبدالفا در كروى على الله حضرت مولاناسيد عربن سيد ابو بحرمكى ك صفرت مولانا يرشخ احمد حفرا وي على الله حفرت مولانا سيد مامون برى بدنى الله عفرت مولانا شيخ الدلائل حفرت مولانا شيخ الدلائل حفرت مولانا شيخ بحاجمدان محرسی مدنی 🕝 فاقتل ربانی مولادا ضیاء الدئین احمد مهاج مدنى ١٥ كتابراده اكرمج الاسلام مولانا حامد رضا بريوى -و شا بزادهٔ اصغرمفتی اعظم بهند مصطفی رضا خان بر بوی حضر صدرالشربيه فاتم الفقها معولاً فا المجدعلى المطلى 🗇 . صدرالا فاهبلُ استا ذالعكما ولانا سيدنيم الدّين مراداً باوى ك . شنخ الحدّين مولانا سيدويدارعلى محدّث لا بورى المسلغ المنلم مولانا عبدالعليم صديقى مرتعلى . ٢ ملك العلما ، مولانا مستبد طفرالدين فانس بباري ففيه اعظم مولانا الولوسف محد شريف كوللوى (پنجاب) (٢٥) حامى سنت

# قطم الله عنه

الشرجل مجدہ نے اپنے برگزید نبدہ احمد رضاکو مقدس دین املام کی فدمات جلیلہ کے صلی بن ولا بت کاملہ کا منصب عظیم عطافر ہا یا عقا اور سرکار رسالت صلی الشرانعائی علیہ وسلم کی سجی علائی نے اعلیم فات کوفطب سکاتا ہے کرارٹ بخشا تھا ، چنا بخد اگرا باب طرف آپ سبدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی الشرانعائی عنہ کے نائب بین تو دور می طرف حفنور سبدنا نوٹ اعظم می الدین عبدالقا ورجہ بیائی بغدا و می رضی الشرانعائی عنہ مظریمی بین آپ نے جس شان سے احب کے دین و سخدید ملت کے فراکش منصبی کو انجام د با وہ شا ہر عدل سے کہ یقیدیا آپ کی ذات گرا می حفور عوف اعظم شہرنش ہی بغدا درضی الشرانعائی عنہ کی بی گاہ تھی ۔ نو دُد

اعلیمفرٹ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائے ہیں کہ \_\_\_\_ ایک بار میں نے تواب میں و پچھا کہ حفرت والدماجد کے ساتھ ایک بہت نفیس اور اوکی سواری ہے حفرت والد ما جر نے كريرًا كر مج مواركيًا اور فرما يأكياره وروبك توبم في بنجاويا آكے إلى مالک ہے. مرے خیال میں اس سے مرکا رعوثیر ک فی التر تعالی عند کی غلامی مراد ہے۔ \_\_\_\_\_رالمکفوظ حصّہ سوم صلا) بلینک مرکارغوثیت کی بہی و و خصوصی علامی ہے جس کے بینی نظر ہم سركار الليحفرت كو قطب الوقت سے بادكرتے بن آپ كے منصب و لایت کی رفعیت اور درج تطبیت کی لمبندی کا انداز د اس بات ہے كيا جاسكتا ہے كرمين مقدس كے برے برائسات و عادين نے آئے كو ایناشیخ طرلقت بنایا . آپ کوا بنا استا ذیانا آپ کے باعقیر بعیث بوك آب سے اجاز مین تھوائیں ابرہے وہ مسا ذرجن کی بہنچ طریقت کی مزل یا حقیقت کے رہنے تک محدود ہو وہ عملا اس احمد رضاکو کیا بہجا ك سكين مج جو البخيا قاحفور سيد ناغون اعظم رضي التر تعالى مني کی نیابت عظمی سے مشرف ہو کر معرفت وعرفان کی بلند منزل برر ونن ادور سالكين تو سالكين مجاذبيب حضرات تقبى جو نثر عامر نوع الفلم بوت ہیں آپ کی عظمت و زفعت کے سامنے حبین احرام کو تم کردیا کرنے تنظے ۔ ایک مخدوب دِئیا میال جن کی زبان پور نی گئی و ہ حرف ایک لنگونی باندھے رہاکرنے تھے۔

اکفول نے ایک مرتبہ ٹرین کواپنی کرامت سے روک و بانفا۔ تبہر بر بی کے مند وہلمان جی الن کے نام سے واقف میں ایک ون ال کا گرر محلہ سوداگران میں ہواجب وہ اعلیٰ فت کی مسجد کے سامنے جہنچ تو
آپ کا شائہ اقدس سے نشریف لارسے کھے۔ دینامیاں آپ کور بھرکھاگے
ا درایک کی میں جاکھیٹ گئے توگوں نے کہا میاں کیوں عبا کتے بھرتے
ہُو۔ انفول نے فرمایا کہ یا با باؤلوا آ وت ہے لوگ بولے کرمو لوی صاحب
آر ہے ہیں توکیا ہوا۔ تو گھٹنول پر ہا تھ رکھ کرفر ہایا کھڑئے گھلے بھتے ہیں
آر ہے ہیں توکیا ہوا۔ تو گھٹنول پر ہا تھ رکھ کرفر ہایا کھڑئے کے طلے بھتے ہیں
عظیم لم تبریت بیٹوا کے طراقیت کے سامنے جانا اس کے احترام کے
عظیم لم تبریت بیٹوا کے طراقیت کے سامنے جانا اس کے احترام کے
خلاف ہے۔

مریلی میں ایک مجدوب حضرت بشیرالدین آخو مدرِادیے کی مسجد یں رہا کرتے تھے اور و تحقی ان کے پاکس جاتا تو کم سے کم بچاس گالیّال شنا نے تو و اعلیحفرت کی سے اولیا سے کرام کے عاشق اور ان کی ملاقات کے شاکق تھے چنا بخدات کو اپنی نو عمری کے زما نے میں حضرت بشرالدین مجدوب کی ملا قات کا تو ق ہوا ایک روز رات کے گیار ہ کہے نہا ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرش پر جاكر ببیمه كئے حضرت بښراندین علالرونه حجره کمیں چار ہا ئی پر بینکھے تھے آب كو بغور بندره بين مزع تك و يحفظ ركب ادروجياكم مولى رضامل صا کے کون ہوہ ا علیحفرت نے جواب دیاکہ بی ان کا پوتا ہوں۔ فورا دیان سے جھیٹے اور آپ کو اٹھاکر لے گئے اور چاریا لی کی طرف اخدارہ کرے فرا باک آپ بہاک تشریف رکھتے پیریو جھا کرکیا آپ مقدمے کے لئے آئے میں اعلیفرت نے فرما یا مقدم او سے سکن میں اس کے لئے نہیں آیا۔ یں تو مرف دعا کے مغفرت کے سے حاخر ہوار ہوت قریب آ وسے کھنٹے کا برابر ممن رسم التركرم كرك التررم كرك - اس ك بدر اعليمفت ك برا ورا وسط حفرت مولا ناحن رضاعلبالرحمر النا محييا س مفدمه كي غرض

سے حافر ہوئے حفرت بشیرالڈین علایر ممر نے ان سے خود ہی پو چھا کہ مقدمہ کے لئے آئے ہو۔ مولانا نے کہا جی بال فرایا کہ مولوی صاحب سے کہنا قرآك شریف بیں یہی تو ہے۔ نفعہ مُرسَ اللّٰه وَ فَتَحُ تَوْدِيْبُ ابِس وومر نے ہوگیا ہے۔

### ملفوظات شربي

غلاموں کو بنا و و رہ شناس نزل ء فا ں

كاس منزل ك اعدر راسراحمد رضاتم بو

جن صاحب کوم شد عام ، مرشد خاص ، سیخ اتصال ، سیخ ا بصال الد ان دو نول کے شرائط ، فلا م اول ، فلا م دوم ، فلا ح تقوی ، فلاع اور و و ی دعوت سلوک کا دائر ہ ، بیعت ارا دت ، بیعت برکث ، وحد مقصور و و ی مشہود ، وحدت موج دے و رمیان فرق مراتب دغیرہ ایم مسائل سیخلی فیقی مشہود ، وحدت موج دے و رمیان فرق مراتب دغیرہ ایم مسائل سیخلی فیقی الم المجاف کا شوق ہو وہ اعلی خوت کی تصانیف متنا و کی ا فرلق ارمین الله محل الموک کے دیجر کثیر مسائل کی معلومات کے لئے ملفوظات اعلی خوت کا مطالع بھی از دیجر کثیر مسائل کی معلومات کے لئے ملفوظات اعلی خوت کا مطالع بھی از دیجر کثیر مسائل کی معلومات کے لئے ملفوظات اعلی خوت کا مطالع بھی از میں مقد سے کونقل کرنے کا مرات ما المجلی مراد استفا دہ کرنے والوں منائل سے گہرا تعلق ہے ۔ آیندہ مطور میں عرض سے مراد استفا دہ کرنے والوں مسائل سے گہرا تعلق ہے ۔ آیندہ مطور میں عرض سے مراد استفا دہ کرنے والوں کا موال ہے اور ارتفاق ہے۔ دیا دو اعلی خوت رضی الٹر تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔

#### مُجايده

عن حن : مجابرہ کے کیامعنی ہیں ؟

الم شاك :- سارا مجاہرہ اس آیت کریریں الشرنوا لی نے جمع فرمادیا ہے۔ وَامّا مَن خَافَ مَقَامَ مَ ہُم وَنعَی النفس عَنِ المهوی فی المباؤ کی ۔ جوابی رب کے مفور کوڑے ہونے سے قرام اورنفس کو نوا ہوں کے دو بے تمار کرتے ہی اس کا تھا نا فررے اورنفس کو نوا ہوں سے رو کے تو بے تمار کرتے ہی اس کا تھا نا نہا ہوں ہے ۔ حدیث میں ہے جہا دکفار سے واپس آنے ہوئے وضور اقد س ملی الشرنعا لی علیہ دسلم نے فرمایا۔ ورجعنا مین البحداد الاصغوالی الحکم نو ہم انتہ ہم انتہ جماد سے بڑے جہاد کی طرف بھرے (الملفوط حقد اقدال صدی )

عراض : حفور المجابدے میں عمر کی قید ہوتی ہے ،

اس شاد: مجابرے کے لئے کم از کم اسی برش درکار ہوتے ہیں باتی طلب فرور کی جائے۔

عرض: - ایک شخف اسی برس کی عرسے مجابرات کرسے باسی برسن محایرہ کرے و

النشأد: مقصود برسم كرم طرح اس عالم بين مسببات كواسباب سيم معرب وعنايت رباني مسببات كواسباب سيم مربع طفوا ورجذب وعنايت رباني بعيد كو قريب اورجذب وعنايت رباني بعيد كو قريب أكر ديا جات المربي اور مرتث فرمات توابك آن مين نعار في سيم البال كر ديا جاتا ہم اور مباق نمت كرما خوابده بوتو املاد اللي عرور كار فرما بوتى سا اللر

تعالى زما تا ب وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِيْنَالَهُمْ لِي كُلُّمْ مُسُلِّنًا فِي اللَّهِ مِنْ مُسُلِّنًا فِي اللّ بماری راه میں محبا ہرہ کریں ہم خرور انہیں ابیے راسنے دکھا ویث م (الملفوظ حصّ اوّل مك) عن ص : - به نواگرکسی کا بورب نو بوسکتا ہے دنبوی فررا نع معامیش اگرچپوڑ و بیے جائیں تو پہھی دفت طلبؓ ہے ۔ اور دنی خدم ک (مثلاً تعلیم دنیا سبلیغ کرنا) جوا نبے زمر لی ہے اسے تھیوڑنا پڑے گا۔ اس شاد : اس کے لئے بی خدمات روبینی مجا برات بن بلا اگرنبیت صالح ہے تو ان مجاہرات سے علیٰ امام ابواسی اسفائٹی دعاہیہ الرحمى حب ان كومبند عين كى بدعات كى اطلاع مونى بها رول يراك اكابر علماء کے پاسس تشریف لے سے جو ترک ونیا و ما فیرا کر کے محامدات مِي معروف من الله الأسار والمالم كلة الحَشِيْشِ أَنْ يَمُ فَالْحُوالُمَّةُ عُمْدَيِّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَالَىٰ عَكَيْمِ وَسَلَّمُ فِي الْفِتِّنِ \_\_\_\_ الْ يُوكُى كُمَانٌ كهان والو إلى تم يهال بو اورارت محدصلي الترنعالى عليه وسلمنتولُ میں سے اکفول نے جواب دیا کہ اے امام یہ آپ ہی کا کام ہے ہم سے نہیں ہو سکتا (حفرت اہام الواسخت علیار جمہ) وہاں سے وایس آئے۔اور مبتدعین ر بدند ربول کے ر دمین نہری برائین \_\_\_ راملفوظ حقادل )



مولانا عبدالکریم رضوی حیور کی نے عزئے شینی کے متعلق کھے عرض کیا آپ نے ارشا و فرمایا کہ ومی مین قسم کے ہیں مفید، متنفید، منفور

مفیل ده ہے جود وسرول کو فائدہ پہنچا کے مستقب ده که فودرومرے سے فائدہ حاصل کرے منفوق : وہ ہے کہ دومرے سے فائده لينج كي اسمِ حاجب نه مو اور نه دوسروں كو فائده بہنجا سكتا ہو .مفید اورمستفید کو عوزنت گزینی حرام ہے اورمنفرد کوجائز بلکہ و اجب امام ابن عجر محى رحمة الله تعالى عليه نے الكھا بے كم ايك عالم صاحب كى وفات ہوئى ان کوکسی نے نواب میں ویکھا پوچھاآ پ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرما یاجنت عطائی گئی نه علم کے سبب بلکر حضورا قدس صلی الله نعالی علیم وسلم کے ساتھا س نسبت کے سبب جو کئے کوراعی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھڑوں کو بھڑنے سے ہوشیار کرنا رہتا ہے۔ مانیں ز مانیں بران کا کام - رسرکا رف فرمایا بھونے جاؤیں اس قدرنسبت کانی ہے لا کھریاضتیں لاکھ مجامدے اس نسبت پر قربان جس کو پنسبت حاصُلُ ہے۔ اس کو کسی مجابد ہے کسی ریا صنت کی صرورت مہیں اور اسی میں کیاریا ضن تقور کی ہے جوشخوں عزات سین ہوگیا۔نہاں کے قلب كوكو تى تكليف يرخ سكتى بيداس كى المحكون كو، نداس كى كانون كواس كاحال إ يقير جس في الحلي بي مرديا م اورجارون طوف سے موسل کی مار ٹررہی ہے۔ کئی ہزار کی تعدا دیں وہ لوگ ہونے جفول نے نامجھ کو و پھاا ور نہیں نے اُن کو مجی د بھیاا ور روزانہ صح الله كريها جه كو كوست بول كم و ويعنه لله تنافي لا محول كى تعدادين رہ لوگ تھی مکلیں کے مخول نے نہ مجھ کو دیجھا اور نہ میں نے ان کودھھا روزاز مع اکھ کر مناز کے بعد میرے نئے د عاکرتے ہوں گے. (الملفوظ حِفتُه سوم صلا)

#### نبعث

غی حن ! صفور ! طلب اور بیت میں کیا فرق ہے ؟ اس مثالا بر طالب مونے ہیں صرف طلب میں ہے ۔ اور بیت کے معنی پورسے طورسے بکنا و بیعت استخص سے کرنا چا ہے جس ہر چار ہائیں بول ، ور زمین مائز زہوگی ۔

ا دّل سی صحیح العقبده بو د د بوشتری ، و با کی ، داختی ابیری، مودودی اندوی وغیره سب فاسد العقیده بدندس بی پر او سنے کی پہلی ہی شرط ان کے آندرموج و نہیں) رو وم بر کم از کم انناعلم عُروری ہے کہ بلا نسی آمدا و کے اپنی فرور یات کے مشائل کتا ب سے حود نکال · سجيم : - اس كاسسلسل حفنورا قدس سلى الدُّتما لأمليه وسلم باك منفسلُ كهين منقطع نربوبه جهارم: فاسق معلن نربو-- بهراس سائدار بیان میں ارشا و ہواکہ نوگ بیدت بطور رسم ہوتے ہی بیجت کے معنی نہین جانتے بیعت اسے کہتے ہیں کہ حفرت عیلی منبری علار مذکے ایک مربد دریا بین ڈوب رہے نے حضرت حضر علیالتُلام ظاہر ، مُؤرث اور فرما یا ا بنا با کھ مجھے دیے کہ مجھے نکال دون اب کے مرید نے عرض کی یہ ہا تھے حضرت بجیلی منری کے ہا تھ میں دے چکا ہو آئی اب دومروں کو ز دو ل گا حفرت خفر على لسُلام عائب موسحيني ورحفرت يحلى منبرى ظاهر موست ا وران كونكال ليبًا (الملفؤظ صفتہ ووم صلیم)

عرف ؛ تربد رحفرت، مُدّنبرسال صاحب بلی تعبیتی سے میت بواکھوڑا عرصہ بواکر ان کا وصال ہوگیا اب کسی اور کامرید ہوسکتا ہے ؟ ار مشاہ ، تبدیل بیعت بلا وجہ شرعی منوع ہے ، اور تجدید جا مُزلکہ مستحبُ ہے ، سلسلہ عالیہ قاور بہ میں نہ ہوا ہوا ور اپنے شیخ سے بغیر انخراف کئے اس سلسلہ عالیہ میں ببیعت کرمے یہ تبدیل ببیعت نہیں بلکہ تجدید ہے کہ جمیع سلاسل اس سلسلہ اعلیٰ کی طرف را جع ٹرین ۔ (الملفوظ اول صالے)

# فنافي المن كامرتبه

عرف : - حضور إفنا في الشيخ كامرتبكس طرف حاصل موتاب، ﴿ رِمْنَا كَ : - يِخِيالِ رِكُهُ كُرِيرًا تَبْغُ مِيرً بِي سَاسُنَ سِ اور البِي قَلْبُ كواس كے قلب كے تيجے تفتور كركے اس طرح سبجھے كرس كاررسالت صلى التُرتعا لي عليه وسلم كے فيوض وانوا تعلب يشخ پر فائز ہو ننے ا ور اسسن سے تھیلاک کرمیرے ول میں آرہے بی مجر کھے عرصہ کے بعد بیعالت بوجائے گا کو تنجرو جرر درو د بوار بر شنح کی صورت صاف نظرا کے کی بہال کا کرنماز میں بھی جدا نربوگ اور میر سرحال اپنے ساتھ یا کر گے۔ حافظ الحدیث سیدی ام د بخلامی کہیں تشریف کئے جاتے بھے راہ میں ایفا گا آپ کی نظرا یک نها بت صینه ورت پڑگی بانظ اول منی بلاقصد منی و دباره بیراک کی نظرا عظمتني اب ديكهاكرمپهلومين حفرت سيري فوت الوقت عبدالعزيز دباغ رضى التّرنعالي عنه آپ كے بيردمرشد تشركيف فرما به لا ورفرماتے ہيں احمد إعالم بوكر الخين سبدی احمد عبال سی کے دو بریاں تھیں سیدی عبدالعزیز دباغ وری السر تعالیٰ عنرنے فرمایا کررات کوئم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری سے ہمبتری کی پنہب چاہیے۔ عرض کیا حضوروہ اس وقت سو تی تھی۔ فرمایا

سوتی دهتی - عرض کیاحفور کوکس طرح علم ہوا فرما یا جہان وہ سور ہی تھی کوئی اور بلنگ مقاعرض کیا ہاں ایک بلنگ خالی مقافر مایا اس پر میں تفا۔۔۔۔۔ توکسی وقت منتیخ مریدسے جدا نہیں ہرآن سابھ ہے۔ (الملفوظ دوم صابع)

# سيرالى الشروسيرفي الشر

عاض : درجات فقر ترتیب واراد شاد بول کوب طالب سلوک کی را ہ جلتا ہے تواول کون سا درجہ حاصل ہوتا ہے بھر کونسا و اسلوک اس مشاک : مسلول یا میں اسکون یا فائیدن ، واسلول یا میں ایک یا یہ بھار ، البرال ، بدکار ، اوتا و ، انایین ، فوئ نُ اللہ کے بیں ۔ باتی صدّ بین بہلے ۔ مسابر الحک اللہ کے بیں ۔ باتی سیر فی اللہ کے بیں درولی ان سنب کوشائل ۔ د الملفوظ جہارم صرای

#### W###W

#### رجال الغيب

عرص : - حفور رجال الغیب الم تکوسے ہیں ہ اس مشاکد : - نہیں مجنوں یا انسانوں میں سے ہوتے تین آپ نے رجال برخب ال نہیں کیا المامکہ پاک تین رجال ونسام دمرود عورت ) ہونے سے۔ عى خى : رجال الغيب كيولُ كهلائے بى ؟ اس مثنا كى : - غائب دہنے بى (اس وج سے رجال الغيب كھ جائے بين).

عنصف: ورجال الغیب بھی سلسلے ہیں ہوتے ہیں ؟ اس مشاد: مہاں بھی سلسلے ہیں ہوتے ہیں البندا فیا کہ سوائے صفور اقد سس سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے اور کسی کے ماسخت نہیں ہی واسط ف دکہلاتے ہیں سلسلے میں سی کے نہیں لیکن حفور غون اعظم صلی الٹانوالیٰ عذکی طرف رجو عسے چارہ نہیں ۔۔۔۔ السلفوط حقیّہ جہارم صرا وصیا)

مخروب

عی ض: مجاذب بھی کسی سلسلے میں ہوتے ہیں ہ اس نشاہ: ہاں وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں ان کاکوئی سلسلہ نہیں ان سے آگے بھرنہ ہیں چلتا (الملفوظ جہار مصفی ۱۱) عمی حن : مضور! مجند وث کی کیا ہی ان ہے کہ شریعیت مطہرہ کا بھی اس نشاہ: ہے تیج مجدوب کی بہری ان سے کر شریعیت مطہرہ کا بھی مقابلہ ذکرے گا۔ صفرت سیدی موسی سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور مجاذبی سے تھے۔ شہرا حمد آباد میں مزاد شریف ہے۔ یس زیارت سے مشرف ہوا ہون ۔ زنانہ وضع رکھتے تھے ایک بار قوط شدید بڑا ہوشاہ قامنی واکا ہرجمع ہوکر حضرت کے پاس وعا کے لئے گئے دوہ) انکار ذماتے رہے داکا ہرجمع ہوکر حضرت کے پاس وعا کے لئے گئے دوہ) انکار ذماتے رہے ایک بیضرا تھا یا ور دومرے باتھ کی چڑ ہوں کی طرف لائے ادرا سمان

#### غوث وافراد

عُن هُن جَدِ عُوتُ ہِز مائے میں ہوتا ہے ، ادشاد: من بغیروث کے زمین واسمان قائم نہیں رہ سکتے دلہذا غوت کا ہز رائے میں ہونا صروری ہے . عن صن بہ عوث کو مراتبے سے حالات سکتیف ہوتے بین ؟

الانشاد :- نہیں بلکا تھیں ہرحال ہو نین مثل آ میز بین نظرہے اس کے بعد ارشا و فرمایا ہر فوف کے وووز پر ہوتے ہیں . غوف کالقب عبداللر

ا ود ودمیر دست داست (کانام)عبرالرّبْ ا ور وزمیر دشت چیپْزکا نا معبرالملکث ہے اس سلطنتُ بیں وزیر دئے جب وزیر رائٹ سے اعلی ہوتا ہے بخلاف منطنتِ دنیا کے اس لئے کہ مینلطنت قلبُ ہے ۔۔۔۔اور دل<sup>•</sup> جانب چیپ - غوث اگروغوث برغوث حضور سیدعا لم صلی الترتعالی علیولم ہیں صداق اکر رضی اللہ تکا لی عذر حصور کے وزیر وسٹ جی مقے اور فاروق عظم دضی الترنعالیٰ عنه وزبرراست، هیرامت بس سے بہلے ورج، عوتیت برامیرا لموسین حفرت ابوسکرصداتی رضی الترتعالی عنه ممناز بوئے اور دزارت امرًا لمومنين فارُون اعظم وعثما ك عني رضي التُرتعا ليُ عنهمًا كوعطام ون اوراس كے بعد اميرالمونيان عرفاروق اعظم رضى الترتعالي عنه كوغونىيت مرحمتُ بهو ني ً - ا ورعثمان عنى رضى الله تعا ك ومو لي على كرم الله تعالیٰ وجہۂ انکریم وزیر ہوئے۔ پھرمیا لمومنین عثمان عنی رضی الٹرتعاکی عنہ . : : كوغونتيث عنايت مو ل - ا ورمولى غلى كرم الدُّنغا ليُ وجرا لكريم و إمام ص رَضي التُّر تعالیٰ عنه وزرر بوئے ۔ مجرمو لی علی رضی التر تعالیٰ عند کو دغو تیت عطامونی) اورا ما مین مخرمینُن دِ حضرت حَنَ وحضرت بین رضی النّرنعا لی عنها وزیر بوشے بجرحفرت ابام حن رضى الترتنال عنه عنه ورجر بدرجه امام حن عسكرى تأث يرسبُ حفرات على غوت برك - المام ص عسكري رضى الترنعالي عند كابعد خفنورغوثِ اعظم صنی الترنعال عنه تک جننے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے ان ہے بعد سبد ناغوث اعظمتنقل غوث حضور تنهاغوننیت کری کے درجہ میر فائز ہو کے حفور فوٹ اعظم بھی ایک اور سبدالا فرا دکھی حضور کے بیرجتے ہو تے اور جتنے اب ہول کے حفرت امام مبدی رضی الترنعالی عنه نک سب نائب حضور غوث عظم رضی الله نعالی عنبه ہول کے - تھرا مام مهر رئی رضی الله تعالیٰ عنه کو غوشیت کری عطا ہو گی (الملفوظ حصَّه اول صن)

عُ حن : ۔ غوث کے انتفال کے بعد ورج غوشیت پر کون مامور ہے ہ

اس شاد ؛ عوت ک جگر امامین سے فوت کر دیاجا ناہے اور اماین کی حگر ادرائی است اور اماین کی حگر ادرائی بعین سے اور الله اورائی حگر ادرائی بعین سے اور الن کی جگر تین مونفیار سے بھراول بارسے اور اولیار کی جگر عب ار مومنین سے کردیتے ہیں اس کر دیا جا ناہے ، کھمی بلا لی اظر تربیب کافر کومسلمان کر کے بدل کردیتے ہیں ان کامر تبدا بدال سے زیادہ ہے ۔ (الملفوط آول میں) عدر صفور! افراد کون اصحاب ہیں ہ

اس ستاد: اجدا ولیائے کام سے ہوتے بین ولایت کے درجات میں فوشیت کے بعد فردیث مے ۔ ایک صاحب جاجا اولیار کام سے مخفان سے سى نے يوجها كر حفيرت خفر علال قلوة والسِّلام زنده بن ۽ فرما يا الهي الهي مجه سے ملاقات ہو فی کی و حضرت خفر علائقتلون والسّلام بومائے عظے کے مبن يْدِينَا مِن سيله ير ايك نور ديكها جبُ بنُ وَبِ كُيا الْومَعلوم مُواكِروه كمبِلُ کا نورہے۔ ایک صاحب اسے اوڑھے موریے بین میں نے یا وُں مکڑ کر بلا با اور دیگار کہا اعظوم شغول بخدا ہو کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہان مجھے میری حالت پر رہنے و بتا ہون کر ہے و التربع ( اس كمبل اور صفوالے نے المهاكر میں مشہور كرد ول كاكر بيضربين میں نے کہا میرے بنے وعاکر و کہا دعا توائی ہی کافق ہے . میں نے کہا مقين وعاكر في بوكى كها. وَفَرُاللهُ حَظَّلْكَ مِنْ أَن اللهُ تعالى ايني ذات میں آپ کانفیبہزیا دہ کرے اورکہا اگریں عائب ہو جاؤں تو آ ہے ملامت نفرا نیع گاا ور فورًا نظرے عائب ہو گئے ۔ حالا نکرکسی و کی رگی طاقت دھی کرمری نگاہ سے عائب ہوسکے ۔ و بان سے دمیں )آگے برها اوراسى طرح كانورد مجفاكن كاه كوفيره كرتاسي قريب كيا توويجها شياير ايك

عور مليل اوره موري ہے۔ وہ اس كمبل كا نورى ميں نے ياؤل المار موست اركرنا يا ما غيب سے نداآ كى اے خفراحتيا كا كيم داتنے می) اس بی بی نے اس کھ کھونی اور کہا حضرت! رایب) ندر کے بہال تک کرد کے گئے۔ میں نے کہا اکھ مشغول بخدا جو داس بی بی نے کہا حفرت ا نے کام بی مشغول رہی مجھے اپنی حالت پررسنے دین میں نے کہا تومین ہور کئے دیتا ہون کریہ (بی لی) ولی الشہرے کہا میں شہور کرروں كى . كربرحفرت خفر بين بين في كمامير الله وعاكرو . كما د عاتو آب كا فق ہے. میں نے کہا تہین وعاگر فی ہوگی کہا۔ وضوا لله حشط الحث مٹ فرا اللہ تعالی اپنی زات میں آپ کا نصیبہ زیادہ کرہے بھرد اس بی کی نے یکہا آگر میں نمائٹ ہوجا دُن توملامتُ نه فریا بینے گامِسُ نے ر پھا یہ بھی جاتی ہے۔ انو ) کہا یہ تو بنائے جاکیا تواسی مبل پوش مرم کی بیوی ہے و کہا ہاں بیباں ایک ولیہ کا تقال پوگ تھا اس کی جمنہ وهین کامین حکم تفایه کہا اورمری نگاہ سے غائب ہو کئی \_\_\_\_(وہ صاحب جواجلرا وكبام بمكرام مين كسم تق المفول نے رحفرت حفر عللا سے پو چھاکرید رسمبل یوش مرد وعورت کو ب لوگ بین د دھزت هوعکیالسلام في فريايا يدائل افرا دين من في كما وه هي كوئى بيي كل طرف به رجوع لات بن وما يا بان وه زعوت اعظم المصفح عبدالقا ورجيلا في بي -(الملفوظ حقداول صريع) رضى الترتعالى عمر -

# وسن غيب وكما

عاض : . وست غيب وكيميا حاصل كرناكيراسي و ارستاد: درست فیب کے لئے دعاکرنا محال عادی کے لئے دعا كرنام ومثل محال عقلي و ذائى كے حرام بے اور جبہ ا تفييع مال ہے ا وربر حرام ہے ، ج کا کہاں تا بت نہیں ہوا کسی نے بناتی ہو کیا اسط كَفَّيْهِ إِلَى الْمُكَارِقَ مَا هُوَ بِبَالِخِهِ اللهِ مَا رَجِيمِ وَلَى بِالْ لَ كَا طِنْ دونوں ما تھ بھیلائے بیٹھا ہو اوریانی پول اسے بہتنے والانہیں) وست غیب جو قرآ ن عظیم میں ارشا دہے اس کی عرف لوگوں کو توجہ ہی نہیں کم مِمَانَا ﴾ وَمَنْ يَنْتِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ عَنْ رَجَّا وَّ يَورُ تُهُ مُنْ حَيْثُ ا دراسے و بال سے روزی دیے گاجہال اس کا گمان زہو) اس آبین كرمر برعمل نهب ورزحقيقة سنب كجه خاص بوسكتام وميرا ايك دوست مُلِ دَبُنُ لُهُ طَلِيْتِ لَى رَبِي والله الله منوره سي جيجا جوا ایک خط انوار کے روز مجھے ملاحس ہیں بیاس رویعے کی طلب تھی بدھ کے روز بہال دبریل، سے رعرب شریف کی ڈاک جاتی بھی جو ہفتہ کوڈاک کے جہا زمیں روا نہ رہوجا تی بھتی پیر کے دن تُو مجھے خیال ہی نہ ریامنگل کے روز يادا يا و جها توايني ياس بالن في بيس عمى نهبين ده دن عمى ختم موانمازمغرب یڑھ کرا دریہ فکر کم کل بدھ ہے ا دراتھی تک روپئے کی کو ٹی شبیل مہین ک رمو کی میں نے سرکار میں عرض کیا کرحضور ہی میں تھینیا ہن رویعے عُطافوا کے جائیں کر باہر سے نین مبال (اعلی فرن نے محتبے مولانا حسنین رضاصا کہ)

نے آوازوی سیٹھ ابرا ہم بہنی سے ملنے آئے ہیں ہیں با ہرا یا اور ملا فات کی چلتے وقت اکیا ون روسیے اکفول نے ویے حالانک خرورث مرف بچاکسٹ کی کھی (لکین) یا کہا ون اول اول کھے کہ ایک رویہ فیس منی آرڈر کا کبنی تو دینا پڑتا غرض میسے کو ابدھ کے دن) فوراً منی آرڈر کر دیا۔ آرڈر کا کبنی تو دینا پڑتا غرض میسے کو ابدھ کے دن) فوراً منی آرڈر کر دیا۔ (الملفوظ حصر موم صال)

# ظرورامام مركري اللهعنة

عی فن: تیامت کب ہوگی اور ظہورا مام مہدی کب ہو اس شاک: تیامت کب ہوگی اسے الشرجانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی لا تقالی علیہ مسلم قیامت ہی کا ذکر کر کے ار شیاد فرما تا ہے علی ڈائفی نب فلا یکھی و کلی کا کھی کا کہ گائی ہوئی اکر تصلی جون د کشول طوالتر غیب کا جانے والا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کومسلک نہیں فرما تا سوائے اپنے بیسندیدہ رسولوں کے اسام تسطلانی و عیرہ نے تعزی خرمائی کر اس غیب سے مراد قیامت ہے جن کا د برشعال آیت بن ذکر ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمة الناته الی علیہ سعے جہلے بعض علمائے کام نے مہلات مل الدین سیوطی رحمة الناته الی علی سعت سن خرار سجری سے آگے دبڑھے گی امام سیوطی نے اس کے انکار میں ایک رسالاتھا الکنٹ ہے عن تجاوز ھن مالاحدة الالف اس میں ناجن کی کہ یا مت سنت لند ہجری سے ضروراً کے بڑھے گی امام جلال الدّ مُن کی وفات شریف ساق ھیں ہے ضروراً کے بڑھے گی امام جلال الدّ مُن کی وفات شریف ساق ھیں ہے

اورآپ نے صاب سے خیال فرمایا کہ ست کا لہ ہجری میں خاتم ہوگا بھلالٹر تعب کی اسے بھی تھیس برسس گزر گئے اور ہنوز قیامت نو قیامت اللہ المُؤلِدی میں سے کھے نہ آیا۔ میں سے کھے نہ آیا۔

ا یام مہدی کے بارے میں احادیث بخرت اور متوا ترائی مگران میں کئی وقت کا تعین نہیں اور عفی علوم کے ذریعہ سے مجھے ایسا خیال گزرنا ہے کہ شاید سے ملے ایسا خیال گزرنا ہے کہ شاید سے ملک نہری میں کوئی سلطنت اسلامی باتی ندر ہے اور سنائلہ ہجری میں حفرت ایام مہدی طہور فریا کیں ۔ والملفوظ حقتہ اول صف

#### جنا وهاري فقير

عرض : - مرد کوچ ٹی رکھنا جائرہے یا نہیں ، بعض فقرر کھتے ہیں۔

ارسناد: حرام ہے مدیث میں فرایا ۔ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُنْسَنَدِهِ بَنَ
مِنَ الرِّحِ عَالِ بالنّسَاءِ وَالْمُنْسَنَّةُ هَاتِ مِنَ النّسَاءِ بالرّحال ، السّری تعنت ہے ایسے مردوں پرچ عور توں سے مشا بہت رکھیں اور ایسی عور توں پرچ مردوں سے مشا بہت رکھیں اور ایسی عور توں پرچ مردوں سے مشا بہت بیدا کریں (الملفوظ مقد دوم صلا)
عی ض : - اکر بال برصانے والے والے وقل مفرت کیبودراز کودسی لاتے ہیں .

ام شاہ: جہالت ہن ملی النہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے بجڑت احاد مربت مجھے میں ان مردوں پر لعزت فرمائی ہے جو حور قول سے مشاہرت پیدا کریں اور ان عور تول سے مشاہرت پیدا کریں اور ان عور تول سے ماور فشتہ کے سے ہربات میں بوری وضع بنانا ضرور نہیں ایک ہی بات میں مشاہرت کا فی ہے حفور اقد س صلی النہ توالیٰ صرور نہیں ایک ہی بات میں مشاہرت کا فی ہے حفور اقد س صلی النہ توالیٰ

عليه وملم نے ايک ورت كوملا حظ فرا باكم دوں كى طرح كندھے بركمان لاكاك جارہی ہے اس پر بھی بھی فرمایا کہ اُن عور توٹ برلعنت جومرووٹ سے تشبہ كريد و ام المومنين حفرت عائشه صالفيرضي الشرنعا لي عنبها في الجاعورة کومرد از جو نا پہنے د بچھا اس پربھی ہی حدیث روایت فریا ئی' کہ مردوں سے تشبه كرنے والى عورتين ملعون بين حب صرف جوتے يا كمان لشكا نے میں مشابہت موجب بعنت ہے توعور توں کے سے بال بڑھا نااس سے سخت ترموجب لیعنت ہوگا . کہ وہ ایک خارجی چزہے اور بہ خاص جزوبدن نوشانول سے نیچ کیبور کھنا محکم احا دیث صیحه مرور موجب بعزت ہے اور چوٹی گندھوا ناا ورزیا وہ اور اس میں مباف ڈائنا اس سے اور سخت تر۔ حفرت سبدی مخد کیسودراز قدمس سره ف تشبه ناکیا تھا۔ ایک کیسو محفو کل رکھا تھا اور اس کے لئے ایک وج خاص کھی کہ اکا برعلمار وا جارسا وات سے مع جوانی کی عرفتی سادات کی طرح شانون تک دولسیور کھنے مقے کاس قدر سرعًا ما ز بلامنت سے تابت ہے۔ ایک باربرداہ بی مے مقر ش نعرالدين محمور جراما و في رحمة الدُّنعالي عليه كي سواري كلي الحفورُ في المُعْكَرُ العِفورُ في المُعْكَرُ الوك مبارک پر بوسه و یا حضرت خواج جراغ د الی نے فرمایا سبد فرو ترک لینی ا سے مستبد اور نیے بوسہ و و اکھوٹ نے یا سے مبارک پر اور کہ کیا فرمایا سبّد فروترک المفول نے گھوڑے کی سم براج سد دیا ایک لیبو کرر کائ مبارک مي الجه كيا تفا وري الجهار با ورركاب سے سم تك بره كيا حفرت جراغ و ہی نے فرمایا سیدفرو ترک انفوں نے ہے ٹ کرزمئین پر بوسر و یا گئیگور کا ب مبارک سے حداکرے حفرت جراغ دہل تشریف نے کئے لوگوں کو تعجید مواكر اليجيل سيدان في طرك عالم في ذا لوير بوسد يا أور حضرت رامنى نربوت إدريج بوسدوسين كوكم فرما ياعفول نے يائے مهارك كوبوسدد با وربيني كوكم فرما يا كھوڑے كام وكمر بربوسد دبادر نيج كوم دلايهان مك كه زيين بربوسه ديا- بداعتر احن حضرت

روح وجهم كى عام مهم مل

عض به عذاب نفظ روح برموتا ہے یا جسم پر بھی ب اد منذاد به روح وجسم دونوں بر اونہی تواب بھی حدیث میں ہے ایب انجھاکسی باغ کے سامنے بڑاتھاا ور مبوے دیجھ رہاتھا مگراس تک عبا ناسختا تھا اتفا قاایک اندھے کااس طرف سے گذر بواکہ باغ میں جا سکتا تھا مگر مبوے اسے نظر نہ آئے سنجھے نے اندھے سے کہا کہ تو مجھے باغ میں رحیب وہاں عباکر ہم اور تم دونوں میوے کھا بیں ۔ اندھااس کوابی گردن بر سوار کرکے باغ میں لے گیا۔ کبنھے نے میوے توڑے اور دونوں نے کھا ہے اس صورت میں کون مجرم مہرگا به دونوں ہی مجرم ہیں ۔ اندھاجہم ہے اور بخھاروے (الملفوظ جھٹہ اول صنہ)

ہم فلت صفحات کے باعث الفیس بیندارشا دات کے نقل کرنے براکنفاکر ستے ہیں جس کو نشر نعیت وطریفیت کے مسائل، فلسفہ وکلام کے مباحث نیزامیان ا فر و رز واقعات نفیدیت آموز سیجی حکابات ملاحظ کرنے کا ستوق ہووہ ملفوظات چہار حصتے کا مل کا مطالعہ کرے۔



الملیخن کی شاہی م کورضائم میں میں سمت آگئے ہوسکے بھا دیائی الملیخن کی شاہی م کورضائم میں بلکہ حقیقت وا قد کاعکاس ہے۔ کیونکا ہے نے برلیات اور لغویائی سے بہت دورہ کرفن سخن کے بمنا م امناف میں بلغ آز باک فرمائی سے بہت دورہ کرفن سخن کے بمنا م امناف میں بلغ آز باک فرمائی سے خوال ، تنقیدہ ، مثنوئ مشر افراجات رباعیات و عرہ میں میں دان کی طرف آگئے ہیں سکے بھا دیے ہی ۔ فیکا خت و بلاغث ، طاوت و ملاحث ، لطافت و نزاکت انشیبا فیک استعادات میں تعلیل ، ندرت تینیل ، جدیث المافت و ترقیع و ترقیع مضامین ، انتہائی منافق مضامین ، انتہائی منافق کے بی انتہائی میں دیرین آپ کے جوش کو جذب ، و الہا نو عقید نے وارادت و عرہ سنب چرین آپ کے جائیں ہیں ، انتہائی بان جائیں ہیں ۔ کے مضامین ، انتہائی کیام بین یائی جائیں ہیں ۔ کے ایک میں بین یائی جائیں ہیں ، ان وارادت و عرہ سنب چرین آپ کے کام بین یائی جائیں ہیں . رہ

کلام بیُ یا نی جاتیں ہیں ۔ را ب کانعتبہ دیوان حدائی مختشش خمد ونعت ، دعآ واکتجا، سکام و ومنقبت ، عشق ومجہت ، حقیقت ومعرفت ، معجزات وکرا مات، شرح آبات واحا دبیث وعیرہ مضامین کا ایک الیک الیکا بحرزخاز سے حس کی دسعت

تفصيل كے سے مولانا محروارت جمال كى تصنيف امام شعروا دب ملاحظ مود.

اورگرائ کااندازہ کرناایل بھیت حفرات بی کاکام ہے۔

جس طرح آپ امام اہل شنکت ہیں اسی طرح آپ کا کلام بھی کلام ون کا امام ہے چنا بچر آپ کے دیوان حدائق بخشش پر تعلا ہم الام ام المحلام کا مقولہ حرف بحرف معاوق آناہے اور کیون نہ صاوق آئے کہ صوائق بخشش حتا ن العقر، خدو الملیم سخن ، شہنشا ہ نعت گویائ ا علیحف ت عبد المصطفر احمد رضا کے عثق بھرے ول کی آواز ا ور مواحان رسول

علانفساوة والسُّلام كي يخ شمع بدايت سب -

آب عام ارباب من کی طرح صبح سے شام کان اشعار کی تب ارئی میں مصروف نہیں رہتے ہے بلاجہ بیارے مصطفیٰ صلی اللہ نعالی علاسلم کی یا دس رہنے ہے بلاجہ بیارے مصطفیٰ صلی اللہ نعالی علاسلم کی یا دس با اور در در عشق آپ کو بے ناب کرنا تو ازخو د زبان پر نعتیہ اشعار جاری بر نعتین کی تسکین کی سوزش عشق کی تسکین کی سسا مان بن جا تے جنا کچہ آپ اکٹر فرا باکر نے تھے کہ جب سرکار افدش صلی اللہ نعال سے بے دار مسلم کی یا دس با نا بی سے نو میں نعتیہ اشعار سے بے دار دل کو سکین دیتا ہوئ ور نہ شعرو بحن میرا ندات طبع نہیں ۔

این کاشعروشخن موز وگداز اور در در ک کاعکاس بوشیحسا تداد ب وزبان کا نتاندار مرفع کھی سیخصوصاتصبدؤ رنگ علمی، تصیید و رنگ عشقی، تصیید و سلام، قصبه و درود ، قصیدهٔ معراح وزعره تو بلند بایداد ب سرم مین در بین -

آپ نے نشعوص کا ساراز ورفعت کے میدان میں مرف کہا ہے آپ دنیا کے کسی تاجہ ارکو تاجدار کہنا غلامی رسول کے لئے تو ہیں سمھے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی کی امیر، بارشاہ ، نواب، حاکم وغیرہ کی مرصرائی نہیں کی ایک مرتبہ نواب ریاست نا نہار ہ اضلع ہرایئے نثریف ہو ہی کی مدح بین شاعرون نے نفہائد سکھے کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی که حفرت آپ بھی نواب کی مدح میں کوئی قصیدہ تکھ دین اس کے جواب ہیں ابک نعت شریف تھی جس کا مطلع ہے ۔ وہ کمال ٹئن حفورہے کہ گمان تقفق جہر کے اپنہیں یہی بھول فارسے دور ہے ہی شمع ہے کہ دھول ہیں ادر مقطع میں "فا نب ارکام کی بندش کتے لطیف اشار سے میں اوا کرتے ہیں ملاحظہ ہو۔

کروں مَدْتِ اُبُلِ دُولُ رَضَا بِرْے اس بلا بین مری بلا بیں گرآ ہوں ا نے کریم کامیرا دین پار فونان نہین آپ کا کلام مجازی حن دعنق کی نشاعری اور و بگر سوفیا نخیالات سے بالکل پاک ہے آپ کا ذوق سخن احرام مزیدت کا آئینہ وار ہے۔ نعت گوئی کا درس آپ نے قرآ ان عظیم سے حاصل کیا چنا بچہ ایک رباغی

اعلیٰ هزت نے مدود شریعت میں رہ کرجس جوش اور جس نعلوص سے اپنے آقا سے بدعا کم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت وجلالت کے قطبے پڑھے ہیں اور جس ولولہ اور کیف کے ساتھ اپنے مولیٰ کی شنام کے نفے کائے ہیں وہ آپ اپنی مثال ہیں۔

ميدان نعت ومنقبت سيآب كاكوئ حريف ومقابل نهيي چنان پخود

نرماتے ہیں۔

یهی کهتی ہے بلبل باغ نبناں کر رضاً کی طرح کوئی سو بیا نہیں ہندمیں واصف شاہ بُری مجھے شوخی طبع رضا کی قسم



#### امتيازى خصوصيات

آپ نے حضورا قدس صلی النتر تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایسے الفاظ اورا سیسے استعارے استعمال كئے ہي جوانتها ي إدب و مجبت ميں ڈو بے ہوئے ہيں تمام كلام شروع سے آخریک بڑھ جانبے لفظ میتوب مہیں نہائیے گاکیونکو السُّرتعالیٰ کے بيارك رسول دا فغ البلارصلى التُدتعالى عليه وسلم في اسيخ قدوم نارسي تمام براتيون اوربيماريون كودور فزاكر بينؤب كوطيبيه بناويا بني ر مدود سنربعیت سے نا واقف شعرار جوش عفیدت میں اولیائے کرام کوعمی پرعظام برفضيات دے جاتے ہيں يا سركار ووعالم صلى الند تعالى عليه وسلم كامقا بله رنجرانبیائے کرام سے اس طرح کرتے ہیں کہ حفیرات انبیار کا حترام باقی نہیں رہتا اعلیم خرت کے کلام بی اس قسم کی باتیں مذہبیں گی۔ اکثر شعرار کعبه عرش حرم مسجه و بیت و صوان دینره کی حرمت برهیس لگا ہیں اور بت خانہ میخانہ کفروز نار وغیرہ کی عظم نے نابت کرتے ہیں۔ بیر بہت معبوب جیزے اعلیٰ حضرت کا کلام اس قسیم کی گفویات سے بالکل باک ہے۔ آب کاکلام جبوط، مبالغه، ریا، تلفنع ایکلف سے بالکل منزه سے سرچیخلو عقیدت صدق وحقاً نیت اورجذب دل کی تزجمان لیے گی۔ عقائم المسنن كى تبليغ الطاعت ومحبت رسول عليالصلاة والتسليم كى باطل پرسنتوں کی تردید بھی آپ کے کلام کی خصر صیت ہے۔ (۲) سرکار بو نثیت میں ہے انتہا نیاز مندا نہ عقیدت بھی آپ کی امتیازی شان ہے آپ کے کلام میں کہیں تو قرآن وحدیث کے بعیبنہ کات وعبارات ہیں، کمیں ان كے ترجے ہيں اوركہيں كميمات واشارات ہي غرضكه آب كے اشعار كے اخذكلام

اتبی ده دیت بنوی کے مضابین ہیں۔

(۸) دشمنان مصطفے صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تقبیج و نفضیج ہیں آپ کا شعرو بن شمنان مصطفے صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تقبیج و نفضیج ہیں آپ کا شعرو بن مناعر بارگاہ رسالت سیرنا حستان رضی الله تعالیٰ عنہ کے باکیزہ کلام کا آئینہ سے لہذا یہ کہنا بالک حق بجا بلوسی اور مدا ہینت فی الدین کی زندہ تعدیر ہیان کولسان الحکتان کہنا صفرت سیدنا حسان بن ثابت رضی الدین کی زندہ تعدیر ہیان کولسان الحکتان کہنا صفرت سیدنا حسان بن ثابت رضی الدین الله تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔

# مراكا التحت

ہماس مبکہ اعلیٰ خدت کی حید نعتوں کو میں کرتے ہیں اکد ناظرین صارت آپ کے شعر وسخن سے محموم عطوط ہوسکیں لیکن قبلت مفتوات کے باعث یہاں پورے انتعار نقل نہیں کے حاش کے۔

نل تونه پشر بیسداج نا ے کھ کو سے دوسراج نا من ہے کس وطومت اں ہوش فر با موری نت یار نگا جانا ونطئيت ربني عسر من مكني مری شب نے نہ دن ہونا جانا دهے برصرتِ رَشنہ کیکٹ طیئے سے ابھی نہ مشینا جانا آن عهب به حضور باز گهنت دردا وه کرمین کا جانا دل زار محیال جان زیر محیون مرا کون ہے ہیرے سواجانا بس فامهٔ خام نوائے رضا نہ پیطرزمری نہیڈ دھنگ مرا

لَمْ يَأْتِ نَظِيُرُكَ فِي كَنْظِي جگ راج کو تاج تو رے سے سو ٱلْبَكِيُ عَلَا وَالْمُوجُ طَعَى منجد مفاریس ہول بگرطی ہے ہنوا مَاشَمْسُ نَظِنُ تِ إِلَىٰ لَيْ لِيُ تورى جوت كى خُلَحُكُونُ كُلُّ مِلْكُ مِينِ رُحِي يًا قا فِسلَتِي زِنْ ِيِي يُ ٱجْلَكُ مواجيرًا لرفيع دُرُكُ دُرُكُ وَاهَّالِسُوَيْعَاتِ دُهَبَتْ جب یاد آوت موسے کر مذکرت ٱلْقُلْتُ شَبِحُ وَالْمُنَّمُّ شَكُونَ بت اپنی بیت میں کا سے کہوں إِرْشَادِ أَحِبَّانَاطِقْ تَفَانَافِار إِسَ رَاهُ بِمِوَاجِهَانَا

جناب ارشادصا حب وجناب آطق صاحب جواعلیمفرت کے اجباب ہیں تھے ان دونوں حصرات نے ایک دن اعلیمفرت کی خدمت میں عرض کی کرحضور ایک ایسی نفت سٹریف لکھ دیں جس میں عربی کا دنسی ار دو، ھندتی چاروں زبانیں جمع ہوجائیں۔ آپ نے ان دونوں کی فرائش پر بغیراہتمام وقت اور فورو فکر کے مذکور بالا نفت شریف لکھ دی۔ ناظرین مقطع کو ملاحظہ کریں ارشاداور ناطق کی بندش کیسے لطیف انداز ٹیل اداکی ہے۔

بے کلام البی میں شمس وضمی تیرہ ہے جہرہ تور فرزای قسم : ..

قسم شب تار میں رازیہ تھا کہ جدیب کی زلف دوتا کی قسم ترین اللہ میں رازیہ تھا کہ جدیب کی زلف دوتا کی قسم ترین اللہ میں رازیہ تھا کہ جدیب کی الف دوتا کی قسم کوئی جو سا ہواہے نہ ہوگا شہا ترسے خالق محن وادا کی قسم وہ خدانے ہے مرتبہ بچھ کو دیا نہ کسی کو سلے نہ کسی کو ملا !

کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترسے شہرہ کلام و بقا کی قشم یہی عرف ہے خالتی ارض وسما دہ رسول ہیں تیرے ہیں بندہ ترا مجھے جا ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلا کوجس کی صفا کی قسم تو ہی بند دوں پیر کرتا ہے لطف وعطا ہے تھی پہلے روماتھی سے عالی قسم ای سے جھے جا و کا کہ رسول دکھا تھے اپنے ہی عزت عملا کی قسم ای سے بہل باغ جیاں کہ رضت کی طرح کوئی سحر بیس بند میں داصف سے بہل باغ جیاں کہ رضت کی طرح کوئی سحر بیس بند میں داصف سے اپنے ہی عزت عملا کی قسم بہیں بند میں داصف سے اپنے ہی عرف کی طرح کوئی سحر بیس بند میں داصف سے اپنے بی عرف کی طرح کوئی سحر بیس بند میں داصف سے اپنے بی عرف کی طرح کوئی سحر بیس بند میں داصف سے ان کہ بیس بند میں داصف سے ان کہ بیس بند میں داصف سے ان کی جھے شوخی طبعے درسا کی قسم بہیں بند میں داصف سے ان کہ بیس بند میں داصف سے ان کی جھے شوخی طبعے درسا کی قسم بہیں بند میں داصف سے ان کہ بیس بند میں داصف سے ان کی جھے شوخی طبعہ کی کھر سے کی کھر سے کہ کی کھر سے کی کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کھر سے کہ کھر سے کہ کے کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کھر سے کہ کھر سے کھر سے



ده كَمَال حْسَنِ حضوريه عِلَمَان تَقَصَّ جِهِال بَهِينِ ينى بيمول فارسے دورے سي شمع سے كدرهوال نهيں دوجهان كى بهتريان نهين لأماني دل وجال نهين مِي نثار تيرے كلام يركى يون توكس كوزبان نهئيں و هنخن ہے سے س بنداندا کایبی ہے درنہیں اور کوئی مفر مفرن ے سر رہز. جو وہاں سے ہوریہیں آکے ہوجو یہاں نہیں قردہاں نہیں ے بن دول س پہ پر مرکز آتم لح فضحًا عرب كريش تے مرعرش تخت سی موت وہ تبی ہے جس کے ہیں پر کال ہ ضوا ملکوئ و ملک میں کوئی شی نہیں وہ توخید بیعیاں نہیں

يوك د ماك ين ون مار ماري بياد كرون مدح ابل وُوُلُ رضا پڙڪاس بلا بين مري بلا مين گدا ٻول پنج کريم کامرا دين ٻيا دي منان نهين (P)

دوسرى باركي حاصري مين اعليحصرت ٢٢ صفر سيسم مطابق ١١٥ بريل الم الح محدم عظمرسے مدینہ طبیبہ کی حانب روانہ ہوئے اس سفز مقدس میں جو فلبی تا تراست بیش آئے ان کی عُکاسی آپ نے ذیل کے اشعار میں کی ہے۔ جس پرنٹ رمان فلاح وظفے رکی ہے حرمی سے تب ہے دردسے کلفت سفر کی ہے ناست كريه توديه عزيميت كدهركى مع . . كس نماك باك كى توبنى خاك ياستفا. ے۔ تھ کو قتسم جناب میں اسے سسر کی ہے م ہم کو تواسنے سابے میں آرام ہی سے لاک <u>حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی سعے..</u> <u> کشتے ہیں مارے حاتے ہیں یوں ہی سناکتے</u> برباردی ده امن که عنیرت حضر کی ہے . وه و کیموجگرگاتی ہے شب اور قمر راجی میں میں اور قب راجی ہے۔ پہروں نہیں کہ بست وچہارم صفر کی ہے۔ ً ماه مدمنه اپنی تجسلی عط ر دهای بیاندنی توبیہ۔ردوسہرکی ہے *ەن دُادْتُو*ْبَنیُ وَحَدیثِ ان پر درو د جن سے بویدا ں بُشہر کی ہے اس کے طفیل حج بھی خدانے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس یاک در کی سے .

كويه كانام كك مذلب اطيب يهي كهسا پرچیانها ہم سے جس نے کوئینفٹ کدھری سے کیبہ بھی ہے افعی<sup>ں کی تج</sup>لی کا ایک یا۔۔۔ کلل روشن الفیل کے مکس سے تیلی حجر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل ویناکعبر رر ہیں : . لولاک دالے صاحبی سب تیرے گھر کی سبے مولیٰ علی نے واری تری نبینے بریمساز ے دیا ہے۔ اور وہ بھی عصرسب سے جواعلیٰ خطر کی ہیے مررہ ہی صدیق بلکے غارمیں حیا اس یہ دیے بیطے اورحفظ حیاں توجان فرقوضٌ غُرُرز کی ہے باں تونے ان کو حان انھیں بھیر دی بنساز پر وہ توکر چکے تھے جو کرنی بیشیر کی ہے منابت برواكرجمله فزائض فزوع بي . اصل الاصول بندگیاس تا جورکی سے شکل بشریس بورالیی اگریزیون ر ..... کیا قدر اس خمیرهٔ ما و مدر کی ہے . . نیا فرا آنہ کیا ہے محب<u>ت</u> صیب کی . نبن دل میں پیرند ہو وہ جا توک وخری سے ۱۱ چا ہو گئے دیو ! والٹرذ کرحق نہیں کنجی سفتسسر کی ہے آ کھ منادے عشق کے بولوں میں اے رمنا شتاق طبع لذَّت سوز حب گرگی سبے!

(b)

کلیاں کھلیں دلوں کی ہُوار کوھرکی ہے مىنى سهانى مبيح بي ھنڈك جُرگ ہے چیفتی ہوئی جگر میں صاکس گجری ہے کھیتی ہوئی نظریں اداکس سحر کی ہے سونیا غدا کو بخه کو په عظرت سفز کی ہے ہم جائیں اور قدم سے لیے طے کرحرم کیے ہم پرنشارہے پدارا دے کدھر کی سے ىم گردكىيە بورتى تقىكانىك درآج دە اوباؤل رکھنے والے بیرماچشم دِسرکی ہے۔ بال بال رومدين سع غافل ذرا توماك السُّراكبرانيخ قدم اوريه خاك ياك حسرت الأكح كوجهال وفنع سركى ب الشهجأ نتاب كدنيت كدحركي سب عثناق روعنه سيره بي سوئے حرم جھکے سارى بهراردولبنول يى دولباك كرى ئے كعبهب بينيك انجمن أرا دوكهن مكر بدرشك أفتاب وه عنرت ففركي سب كعيدوولهن بيزرت اطهرنتى دولهن دولول بنيس تجيلي التبسلي بني مكر جونی کے پاس معےدہ سہاکن کنورکی سے جملی دوشوں سے سےجوعالت جرکی ہے سرمېز وصل په سيرسيراوش سجر ده سنی وہ دیجہ بارشفاعت کہ دے ہوا يرآبرود حناتر المان تركى كسب

وہ سے درپھشور رسالت ہوء ش پر جلوہ گر ہوئے ستھے سنٹے نزالے طرب کے ساماں عرب کے مہماکے لئے تھے بہار ہے شا دیاں مب ارک ملک فلک اپنی اپنی کے میں یہ گرعن ادل کا بوسلتے تھے وہاں فلک پر یہاں ذہیں ہیں رقی تھی شادی مجی تھیں دھوین وہاں فلک پر یہاں ذہیں ہیں رقی تھی شادی مجی تھیں دھوین

سسر پرصلاهٔ و سسلیم کی نجھیا ور ، . دورویہ قدسی برے جماکر کھ طے سلامی کے واسطے تقے نمازاقصى بين تھا يہى سرعياں ہومعنی اوّل آخسر! كردست بستربي يتجع عاصر جوسلطنت آمے كركتے تھے جھلک سی اک قدسیوں برآئی ہواہی دامن کی بھر نہ یا ئی سواری دولہا کی دور یہونجی برات میں ہوئٹ ہی گئے۔ تھکے تھے روح الامین کے باز وحمیث وہ دامن کہاں وہ بہلو ركاب جيون أميد تونى نكاه حسرت كے ولولے تھے بڑھ اے محمد قری ہوا جب قریب آیس ور مجت ڑ! ملی الشرافاظ ملیکا مثار جاؤیل پر کیا گذا تھی یہ کیاسمال تھا پہکیا مزے تھے نبارک الله شان تیری تجھی کورٹی اسے بے نیازی کہیں تو وہ چوش گئی تو اپن کہیں نقاضے وصال کے تھے خردسے کبردوکر سرفھالے کماں سے گزرے گزرنے والے یڑے ہیں یاں خود جہت کولالے کسے بتائے کدھر گئے تھے د ہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اشی کے جلوے اُسی سے ملتے شی سے اُس کا فرکتے تھے کمالنِ امکال کے تھوٹے نقطو! تم اقرال آخر کے پھریں ہو محیط کی چال سے نوبیو تو محیط کی چال سے نوبیو تو تھوٹ کہ تھے بْمَارِهِ مِنْ شَفِع أَرَّت مِ نَضَا مِهِ لِللهُ مِوعن ايت. ، . اسبے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وال بٹے تھے منائے سرکارہے وظیف قبول سرکارہے تمنا ، ، . مضاعری کی ہؤس نہیر واروی هی کیا کیسے قافتے تھے ہ 

صبح کیبہ میں ہوئی ثبتا ہے باڑا بور کا صدقه كينے نوركا آيا سبے تارا يوركان مست بوبن بلبلس برطفتي بي كلمه نوركا باغ طيبهمي سهانا بيول بيولا نورى میں گراتو باوشاہ مجردے سیالہ نورکا نوردن دورا ترادع والصدقه نورى بخشها كالوركاج يكاسبتارا لوركان تنرب بى ماتھے ربااے جان سېرانوركا زب ہی جانتے پایخوں وقت مجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نورکا ابرو ہے کعبہ پور کا نع دل مشكوة تن سيينه زجاجه نور كا تری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نورکا جوگدا ديجيون جا اليه توڙا يوركا نور کی سرکارے کیا اس میں توڑا نورکا توسيمين بورتيرا سب گرانا نور كان يرى سل ياك س سے بجة بية نوركا اب رضایه احمد بوری کا منیف ورب ہوگئی میری عز ل بڑھ کر قصیدہ کو ر کا

ساته می منشی رمت کا قلم ان گیسا مر مولی مرے آفازے قربان کیا!

بائے وہ دل جؤ ترے درسے ٹرار مان کیا مسريع وه سرز تريت في مول بدقر بان كيسا

لله الحمدايس دنياسة مسلمان كيسا نی اوکلہ بڑھانے کاجی احسان گیا

بهربذ مأنبس بمح قبيانت بالأرمان كبيا

مان ودل ہوش وخردسب نوید پینے تم نہیں ملتے دھنیاسارا توسامان گیا

تعمنیں باثنتاجس سُمنت وہ ذلتیان گیا ك خير علد كه غيرول كى طرف دهيان كيا آه وه آفکه که ناکام تمن بهی رمی ن

دل سے وہ دل جو نتری یا دسے معمور رہا

الفين مانالفين مانانه كهاغير يسكام اورتم پرم ہے آقا کی عنیا یت یہ سہی

آج کے ان کی بناہ آج مدرمانگ کے ان سے

1

سسرتابقدم ہے تن سلطان زمن پھول ات بھول د تن پھول د تن پھول د بن پھول د قن پھول برن پھول. مدقے میں ترہے باغ توکیالائے ہیں بن پھول

اس منی دل کوهی توایس بوکه بن محیول ند. ئے نہیں بلت ند

تم چا ہو تو روجائے ایمی کو و محن پیول . . .

دالشّٰد جویل حالے مرے گل کا بہتے ہے۔ ایکے مجمد عط معرب میں ملین کارل

ماسطے نہ بھی مطرنہ چرجاہیے دو من چیوں. دل بسنة وخوں گشنة نه خومشيو نه لطافت

كيول عنچ كېول سېمرے آ قاكا دېن كېول . دُنْدان ولگ و زلف ورخ سنه كے فدائي

ي ور مدن لعل ايس مشك ختن بيول . : .

مول بارگشه سے خجلِ دومشسِ غسز بیزاں

كِلله مِرى تعش كرا مان جين كيول . . . .

ل اینا بھی سٹیدائی ہے اس ناخن پاکا

اتنابى مبرو ويدار جرخ كمن بيول . : .

كيابات د صنااس جمنستان كرم كى .:. زُنْرُاسِيم كلى جس ميں حسين اور حسن بھول پنهائة تعالیٰ منها

# كنزالايمان

ایک انسان اپنی داهمی کوشسش سے بلندیا پیمصنف و قابل صدافتخار ادب توبن سختاہے۔ اپنی ذاتی قا بلیت کے زورسے اُردو، مربی، فارسی، انگریزی و میرہ مختلف زبانوں کا ماہر تو ہوسکتاہے۔ اپنے ذہن ماقب کی تیزی سے نمو و مرق ، معانی و بیان تاریخ و فلسفہ کامحقق تو ہوسکتا ہے۔

تا ئیدر بانی ہی وہ نغمت ہے جس سے محرومی کے باعث طرفداران بالمل ہیں چو کمی کے اہل قلم سرئیدا حمد خال علی گیڑھی مرزا حیرت دہلوی اٹو بٹی نذیر احمد دہلوی الوالوکی مودودی ویزه جواردوزبان کے محقق اور مربی اوب کے مبھر کیے جاتے ہیں قرآن کیے کے شرعہ میں بچکو کے مباتے ہیں قرآن کیے کے شرعہ میں بچکو کے این بیٹر بنکلا کرچاروں شلنے چت ہوگئے ہیں اور زبردی ترجمہ کرنے کا نیتجہ بنکلا کہ ان کے علم و فا بلیبت استعداد ولیا قت کی برسر بازار تلعی بھی کھٹ گئی۔ جھے یہ تسلیم ہے کہ اگر دوا دب کے ان مبدید معماروں نے قرآن کے عربی کلمات کواردو میں صرور تبدیل کردیا کیکن اس تبدیل کو کلام الہٰی کا ترجمہ ہر گزنہ ہیں قرار دیا جا سکتاہے۔

دورحاصر میں اردو کے ننائع شدہ ترجموں میں صرف ایک ترجمہ کز الا بیان ہے جو قرآن کا میرح ترجمان مونے کے ساتھ (۱) تفاسیر معتبرہ قدیمیہ کے مطابق ہے جو قرآن کا میرح ترجمان مونے کے ساتھ (۱) اصاب نا ویل کے مذہب سالم کا موبی ہے۔ (۳) ایل تفویض کے مسلک اسلم کا موبی سے (۳) اصحاب نا ویل کے مذہب سالم کا موبی ہے۔ (۳) زبان کی روانی اور سلاست میں بے مشل ہے (۵) عوامی لغات و بازاری بولی سے بچسر پاک سے (۴) قرآن محیم کے اصل منشار و مراد کو بتا تا کہا تھا ت رائی کے انداز خطاب کو پہنجوا تا ہے (۸) قرآن کے مخصوص محاور و کی نشان دی کرتا ہے (۹) قادرِ مطلق کی ردائے عزت و جلال میں نقص دعیب کا دھبًا کی نشان دی کرتا ہے (۹) تا در مطلق کی ردائے عزت و جلال میں نقص دعیب کا دھبًا مصل کی نشان دی کرتا ہے اور اس سے (۱) حفرات انہیار کی عظمت و حرمت کا محافظ و نشان اسم کی مقان دور کرا استال ہے مار مسلمان کی نشان کی کیلئے با کا درہ ان سام کی مقان دور کرا استالی محد کے لئے کا کہ کہ کا مقدس کلام سے مار مسلمان کو کہا کہ کہ کہ کا مقدس کلام سے اس آئنا سم کو در بی کرا کہ کا دور کا کہ کا مقدس کلام سے اس آئنا سم کو در میں کا در مطلق جک کے لئے کرا کہ کا مقدس کلام سے میں آئنا سم کو در میں کا مقدس کلام سے اس آئنا سم کو در کا کھر کو کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کا مقدس کلام سے اس آئنا سم کو در کی کا کہ کا کہ کا کہ کا مقدس کلام سے اس آئنا سم کو در کھر کا کہ کا کہ کا کہ کا مقدس کلام سے اس آئنا سم کو در کھر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا مقدس کلام سے کسل کھر کا کہ کو کہا کہ کاری کو کھر کا کہ کے کہ کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کاری کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کھر کی کھر کے کہا کہ کو کہ کاری کی کو کہ کو کر کار کی کھر کی کی کو کھر کیا کہ کو کر کی کو کھر کو کر کار کی کھر کی کو کر کو کہا کہ کو کھر کی کو کر کو کہ کو کھر کی کھر کی کو کر کو کہ کاری کو کر کار کی کو کو کھر کو کر کار کو کھر کو کہ کو کو کھر کو کر کو کر کو کر کار کر کو کر کو

یمعلوم کرنے ناظرین کوسخت جرت ہوگی کہ آنی کثیر ٹو بوں والا ترجم بغیر کسی کتاب کی مدد کے اور بغیر کسی کتاب کی مدد کے اور بغیر کسی تیاری کے عالم المہور میں آیا ہے واقد اول ہے کر عدد الشراب حصرت مولئنا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کے ضیح ترجمہ کی صرورت بیش کرتے

ہوے اعلیٰ عضرت سے ترجمہ کر دینے کی گزارش کی، آپ نے وعدہ تو فر بالیالیکن دوسرے مسلماعل دیدنیدہ کبیٹی ہوئے رہوئی رہی جب حضرت صدرالشریعہ کی جانب سے اصرار بڑھا تواعلیٰ عضرت نے فرایا جو نکہ ترجمہ کے لئے میرے ہاس مشقل وقت نہیں سے اس لئے آپ رات ہیں سونے کے وقت یادن ہیں قیلولہ کے وقت اور دوات لے کراعلیٰ عضرت مدرالشریعی ایک عذب قلم اور دوات لے کراعلیٰ عضرت مدرالشریعی ایک وقت بوگیا۔
کی غدمت ہیں حاصر ہوگئے اور بیدینی کام بھی شروع ہوگیا۔

اس وقت كنزالا بيمان كے ساتھ ساتھ مولوى اشرف على تھا لذى ، محمودت ديو بندى ، فتح محمد جالندھرى ، سرسيدعلى گدھى ، نذيراحمد دېلوى ، چيت دېلوى د يزوك بهى ترجع بمارے بيش نظري سان حصرات كے ترائم قرآن كاكنزلايا سے مواز نركرنے كے بعديں اس نيتج پر بہونيا ہوں كرجولوگ بائيد فداوندى سے محروم بوکر زبردستی قرآن مجید کا ترجمه کرنے کی کومشسش کرتے ہیں وہ خودا ہے عام النس کا بُعانڈ الجور ہے ہیں اورعام سلمین کوئی نئی گراہیوں ہیں وہ تھکلتے ہیں۔ ہیں اس مقام بران معزات کے چند ترجے بطور نمونہ نقل کرتا ہوں تاکہ ناظر بین بی بخو بی اندازہ کرلیس کرزبردستی کے پیمترجمین قرآن کی ترجمائی میں گفتی بُری طرح ناکام ہیں۔

اندازہ کرلیس کرزبردستی کے پیمترجمین قرآن کی ترجمائی میں گفتی بُری طرح ناکام ہیں۔

کا ترجمہ خود ساختہ معمارار دوسرسیدنے یوں گھاسے" الشران سے کھڑھا کرتا ہے" کا ترجمہ خود ساختہ معمارار دوسرسیدنے یوں گھاسے" الشران سے کھڑھا کرتا ہے" بوں گھاسے" الشران سے کھڑھا کرتا ہے" بوں گھاسے" الشران سے خدا ہنسی کرتا ہے" مرزا جرت نے اس طرح بوں کھا ہے" الشرہنسی اڑا تا ہے ان کی "شیخ دیو بند محود حن نے یوں گھا ہے" الشرب شائر اللہ میں مرتا ہوں گھا ہے" الشرب شائر اللہ کی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بیز مقلدنے یوں گھا ہے" الشرجی شائر اللہ بینسی کرتا ہے اللہ جی شائر تھا ہے" اللہ جی شائر تا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بیز مقلد نے یوں گھا ہے" الشرجی شائر اللہ بینسی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بیز مقلد نے یوں گھا ہے" الشرجی شائر اللہ بینسی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بیز مقلد نے یوں گھا ہے" الشرجی شائر اللہ بینسی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بیز مقلد نے یوں گھا ہے" الشرجی شائر اللہ بینسی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بیز مقلد نے یوں گھا ہے" الشرجی شائر اللہ بینسی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بین مقلد نے یوں گھا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بین مقلد نے یوں گھا ہے ۔ نام ہوں کی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بین مقلد ہے یوں گھا ہے ۔ نام ہوں کی کرتا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بین مقلد ہے یوں گھا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بین مقلد ہے ہوں کھا ہے ۔ نواب وجیدالزماں بین مقلد ہے ۔ نواب کو میں کرتا ہے کو میں کرتا ہے ۔ نواب کو میں کرتا ہے ۔ نواب کو میں کرتا ہے کرتا ہے ۔ نواب

ویکھنے اگران گذار مترجمین کوتائیدربانی حاصل ہوتی ۔ اوران کے فلوب یں اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کاسپانصور ہوتا تو دہ اس سُتوح وقد وس کے حق میں ول نظی کرنا ، فصحا کرنا ، بنانا ، بنسی اڑا نا وعزو بازاری محاور ہے ہرگزاستمال نرکرتے ۔ یہ جاننا کررب العزق جل جلالا کی بارگاہ عظمت تصحا کرنے ہنسی اڑا نے نفیرہ عیوب سے پاک سے صرف مردمومن مؤدی ہن الله یمی کاکام ہے اب زغیرہ عیوب سے پاک سے صرف مردمومن مؤدی ہن الله یمی کاکام ہے اب آبت ایک اوراس کا ترجمہ ملاحظہ کی تے ہو معارف قرآن کارازداں سے ۔ اعلیٰ صن آبت ایس فرکورہ بالاکا ترجمہ بوں کرتے ہیں السرائی سے استہزار عزبا تا ہے جیساکہ اس کی شان کے لائق سے یہ

ياره دوم سورة بقريس السُّرتعالى فرا تاسع وَمَا حِعَلْنَا أَلْقِبْلُمَا الَّيِّ كُنْتَ عَلَيْمَا إِلَّا لَيْ كُنْتَ عَلَيْمَا إِلَّا لِيَعْلَمُ اللَّرِيمُ لَلْ وَلَّنَ يَنْقُلِبُ عَلَيْعَقِبَيْهُ وَ الرَّسُولَ وِلَّنَ يَنْقُلِبُ عَلَيْعَقِبَيْهُ وَ الرَّسُولَ وِلَّنَ يَنْقُلِبُ عَلَيْعَقِبَيْهُ وَ

د یوبندیوں کے پیجم الامّت مولوی اسْرِف علی صاحب تھا اوْ ی اس آیت کریہ کا ترجمہ یوں نگھتے ہیں "اورجس سمت قبلہ پرآپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو محص اس کے لئے تھا کہ ہم کولینی الٹہ کو) معلوم ہوجائے کہ کون تورسول الٹہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون ہی تھے کو ہمتا جاتا ہے " آیت نذکور بالا ہیں لِنعُ لُکھُ کا ترجہ مسرئی علی گردھی نے اس طرح لکھا ہے" ہم جان لیں " طوی ٹی نذیر احمد د بلوی نے بوں لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہے" ہم معلوم کولیں " مرزا جرن و بلوی نے اس طرح لکھا ہم ہم کولیں شون اس کھا ہم کولیں تھا ہم کولیں شون اور اس کولیں آلے کہ کھا ہم کولیں شون کولیں شون کولیں شون کولیں شون کولیں آلے کہ کولیں آلے کولیں آلے کہ کولیں آلے کولیں آلے کولیں آلے کولیں کولیں آلے کولیں کولیں آلے کہ کولیں آلے کولیں آلے کولیں آلے کولیں آلے کولیں گولیں آلے کولیں آلے کہ کولیں آلے کولیں آلے کولیں آلے کولیں آلے کولیا کولیں آلے کی کولیں آلے کی کولیں آلے کی کولیں آلے کولیں

ویکھیے ان نادار مترجمین نے عربی ارد و دکشنری بیں العبارہ کو کر ترجمہ جانیا"

میڑھا تھا بس اس کے مطابق آبت بیں لینجارہ کا ترجم" ہم کو یعنی النہ کو معلوم ہوجائے "

میکھ دیا لیکن بھبرت ایمانی سے محروم کے باعث اثنا نہ سوچے سکے کہ معلوم ہوجائے "

کا محاورہ اس کے لئے استعمال کیا جائے گاجس کو سیلے سے معلوم نہ ہوا ورالنہ تعالی تو ہر چز کا ازلی وا بدی طور پر عالم سیم تو کھراس کے حق بین معلوم ہوجائے "کا کیا معنی ؟

اصل حقیقت یہ سے کہ ترجم کر قرآن کے لئے صرف عربی دائی کام نہیں دے سکتی المکراس کے ساتھ خود قرآن کے مخصوص انداز و محاور سے کو پیجیا ننا۔ آیا ت محکم دفتشا یہ بیں امتیا زکر ناا نہا تی صروری سے ۔اعلیم صرف عربی دائی کام ترجم اس طرح کی ساتھ خود قرآن کے مخصوص انداز و محاورت کو پیجیا ننا۔ آیا ت محکم دفتشا یہ بیں امتیا زکر ناا نہا تی صروری سے ۔اعلیم صرف عرب نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دھیں کیا سیمی ان الله کیسا کون رسول کی بیروی کرتا ہے اور کون اور کے اور کون اس کیے مقرر کیا تھا کہ دھیں کون رسول کی بیروی کرتا ہے اور کون اور کے لئے اور کون اسے " مسبحہ ان الله کیسا یا کیزہ ایمان افروز ترجمہ سے ۔

ر بھتے تا ئیدر بانی سے محرومی کے باعث یہ نادار مرجمین کتنی بُری طرح ہم بیولے

کھا رہے ہیں اب تو ناظرین کو بھی اتھی طرح اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ناابلوں کے بیرتر جے سلمانوں ك ايمان كوغارت كردسين والي بيراب كنزالاندان كاترجمر را صفي اوراسي ايمان کومنور <u>یمبحت</u>۔اعلیٰحضرت نے آبیت مذکورہ بالا کا ترجمہاس طرح کیا ہے"اوراہمی الشر نے تہارے غازیوں کا متحان مربا در مروالوں کی آز ماکش کی۔ بِارة نهم سورة اعرا ف مِن قرآن مجيد كاارشادهم. فَلاَ يَأْ مَنْ مَكْمَ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْخَيْسُ ذَكَ ٥ اس آيت كريم كا ترجم الوالاعلى مودودى في جواردوزبان ك اويب كي مبات بي اين كتاب تفهيمات حصراول مرام إبي اس طرح لكها ہے" سوالٹرکی جال سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کوبر با دہو ناسمے" اس مقام برہمیں صرف اتنی سی بات کہنی ہے کہ اللّٰہ ربُّ العزَّة جبُّ عجب ک كى شانٍ پِك مِن مِيال "كالفظاستعال كرنا بتار باسى كەمترجم بالكل غيرمبرزب قسم كا وستى دى ہے۔اعلى حرت نے آیت مذكور بالا كانز جمداس طرح كيا سمے۔" تو التُّرِي حَفَىٰ تَدبير سے نڈرنہيں ہوتے محرتها ہی والے " ترآن مجيد كارشادم عُلْ إِنَّمَا ٱنَا بَثَنَ مِّ مِّتُلُكُمْ لُوْحِي إِلَى النَّمَا إلى كُمُر إلى كَا أَحِدُ لَهُ ﴿ إِسَ مِنْ كَارْجِمِهِ الدالاعلىٰ مودودي فِي تَفْهِيمات حصه وم صہ ایں پوں نکھا ہے" اے محمد! کہدو کہ میں تو محصٰ تم ہی جسیسا ایک انسان ہوں مجھ يروى كى حاتى ہے كە تىبارا فدالىك مى فداسىم " ا بوالاعلیٰ مود و دی خواہ کر و ما ہی ہوں یاسخت قسم کے نیچری سکن مہر حال وہ اپنی جماعت میں ایک ذمتُه دارصاحب قلم مم جاتے ہیں لہذا ان کا فرض سے کدوہ پہلے قرآن مجید کا میح ترجم کریں اس کے بعد آیت کی تشریح ہیں ان کاجی جاسے و بابیت کا ریک بحرس یاجی جا ہے نیچریت کی بنیا درکھیں لیکن افسوس کہ مور ودی صاحب نے دیانت كاكلا كلمونث كرآيت كركميرك ترجم بي مين دبابيت كالداز تقونس ديا باكر جومسلمان

ابوالاعلىٰ كى بے دي سے ناوا قف ہونے كے باعث ان كے ترجمہ براعتما ور كھتے ہوں وہ

اسينية أقاوموني بيدا لمرسلين صلى النه تغالي عليه وسلم كوعام انسالون مي جديسًا محصّ اكيتً

انسان " تصور کری یه سمجھتے موسے کریمی تصور نو دقرآن چین کررہاہے معاذا للااب تو کسی کے اسلام کہا جاتا ہویا مبصر دین مجا بدملّت بنتا ہو یا مبعد دین مجا بدملّت بنتا ہو یا معمار قوم وہ ایمان واسلام کے مسلمیں یا ترجمہ قرآن کے معالمہ میں ہرگز ہرگز دیا نت داری سے کام نہیں لے سکتا پھر چوشخص دیدہ ودانستہ اس کی دیا نت پر کھروسا کرے وہ نو دھی صرور باطل پر ست ہوگا۔

پمیتوائے دہابیریتے ذکا بنہ مولوی عبدانسکورکا کوروی ایڈیٹرالنجم کھنٹونے اپنے افعارا لغبد دیابت البحون سطال عبسوی مطابق کیم ربیعالا خرسلام المسلم بجری صفحها نج میں ایک دیوبندی مولوی کا مقالہ شائع کیا جس کے کالم علاسطر ۱۵ کاسطر ۱۹ میں وہ چوبندی مولوں سرکار مصطفے صلی لیوعلیہ وسلم کی شان کھٹانے کے لئے تکھتاہے۔

" بنی کریم نے مروایا إِنَّهُ اَ اَلْهَ مُنْ مِنْ اَلْهُ اَلْهُ مُنْ مِنْ اَلْهُ مُنْ مُنْ اِلْهُ مِنْ اِلْهُ م «معولی انسان" ہوں۔ اگر کم میں اور مجھ میں تجھ فرق سے تو صرف اتنا کہ میں تہرارہے پاس خدائے تعالیٰ کا پیام لایا ہوں۔"

معنوت قاربین ملاحظ فرائی اس گستاخ مترجم نے معنور سیده العلیف خانکه الله بین ما الله تعالی مقرم کے مقار سینے کے لئے آیت قرآن الله تعالی منه کے لئے آیت قرآن کے ترجم میں کھلم کھلاتحر بعب کرڈالی معاد الله تعالیٰ منه

یہ سے قرآن کا مسل نوں براحسان عظیم کراس نے علمائے باطل کو منظر عام برکھ طاکر دیا تاکہ سب دکھے لیں کہ باطل پر سن متر جب بین مسل نوں کے ایان کے ڈاکوہیں۔ ان ڈاکو وس پراعتما دکر ناایان کے لئے زہر بلائل ہے اب آئے اوراس کا ترجمہ ملاحظہ سیجئے جود نیا ہی عظمتِ مصطفے علیہ التحیۃ والٹنا کا علم وارا ورتائیدربانی کا حامل اسرار قرآنی کا عارف ہے اعلیے عزت آیت کریمہ ندکور بالاکا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ "تم فرا وکا ہرصورت بنٹری ہیں توہیں تم جیسا ہوں۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تہارا معبودایک ہی معبود ہے " (کنوالا بعان صلاح)

بودرید بی بورج بورج مورهٔ طامین فرآن کارشا دیم دعصی ادمر که کند

فغُوی اس آبت کریم کا ترجم مولوی عاشق آتبی دیوبندی نے اس طرح نکھا ہے ّا ور آدم نے نا فرمانی کی اپنے رب کی پس گراہ ہوئے " دیجیے عاشق آتمی داوبندی نے سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام کو گراه همرا اصالات معضرت آدم علیه السلام ایک معصوم نبی بی ان کی بارگاه گرایی سے پاک سے ۔افسس میں اس طرح کا ترجمہ کرنے والے نااہل مترجمین ہی گمراہ ہیں۔اعلیٰمعی<sup>ت</sup> آیت م**ذکور** بالا كا ترجمه بوں كرتے ہي" اور آدم سے اپنے رب كے حكم بي افزش وا نفع ہوئى تو جو مطلب جا باتقااس كي راه نهائي - (كنوالا يمان صيم) يارة مفترتم سوره إجبيار بي قرآن مجيد كارشاد بيخ نَظَنَّ أَنْ لَقُلْ لَقُلْ لَكُمْ كُلِّم اللَّهِ اس أبت كريبه كالرجم شيح ويوبن محمودت ناس طرح الحاسط بيم (يوس في) سَمِها كريم نه يحر سكيل كي اس كو فق محده الندهري نے يوں تھا ہے" اور (يونس نے) غیال کیا ہم ان پر قابونہیں پاسکیں گے" ڈیٹی نذیراحمد دلہوی نے اس طرح نکھا ہے انکوٹونس کو ایساوا ہم گذراکہ ہم ان بر قابونہ ہیں یاسکیں گئے دیجیتے ان نادار مترجمین کے آیت کرمیہ کا باطل ترجمه كرك حصرت بيدنا يونس عليا لصلاة والسلام بريد بهتان تكاياكما يكايخبال تضاكه الشرتعالي مجويز فابو تنهيب بإسكتاا ورندميري بجزاكي طاقت ركحتاسه كوياان مترجمين كه نزدبب معزت يونس عليالصلوة والسلام المثر تعالىٰ كى قدرت برايمان فركھتے تھے معا داللہ ان ناداروں فرمجھا كرابت بي نُعْبُرُد الْفُدُارِيُّ مِسْتَعَق مع بي بيسوج سجهاس كارووبنادى مالانكريه نَقْلُورُ- الْقُلُ رُسِيمَسْتَق سِع -اعلی<u>جہ ت بے آیت مذکور ہالا</u> کا ترجمہاس طرح کیا ہے" توجمان کیا (یونس عل<u>البسلام</u> نے اکہ ہم اس برننگی نہ کریں گے " ( کنزالا بیان صافع) بإرة بسبت وسوم سورة حسّين التّرتعا لي حصرت ابرا ببيم حصرت اسمَّنّ اور حصرت بعقوب عليهم السلام كرباني علم وقدرت كوسراستي موسة ارشاد فرأاسع وَاذْكُنْ عِبْدُ نُآ إِبْرَاهِيْمُ وَإِسْحَى وَيَعْقُوبَ أُولِي الْآيَلِي وَالْآبُهُمَارِط اس آیت کریم کا ترجمه مولوی استرف علی تھا نوی صاحب نے پوں کھا ہے۔

"اورهمارے بندول ابراہیم اوراسٹی اوربیقوب کو یاد تیکیجیے جو ہاتھوں والے

ناظرین الاصطافر بائیں۔اللہ تعالیٰ تواپنے بیجھیتے نبیوں کے نئے امتیازیٰ وساف بیان کرتے ہوئے ایک امتیازیٰ وساف بیان کرتے ہوئے تا کہ برح و شاکس کررہاہے مگرتھانوی صاحب نے آبت کر بمبر کے عربی کلمات کی ارد و بناگران تمبنوں بیپوں کے خصوصی وصف کواڈر اوبا ۔ قابل عزرام رید ہے کہ کیا فرخون و ممرود ابوجہل وابولہب اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ؟ کیا فرعون و مرود ابوجہل وابولہب بافتوں والے اور آٹھوں والے نہیں کتے ، تو بوا وصاف کفار و مشرکین کو حاصل ہیں وہ حضرات انبیار کے لئے باعث کمال کیوں کر ہو سکتے ہیں ؟ اب اعلیٰ حذت کا کورائی ترجمہ ملاحظہ ہو۔

"ا ورما دُکر دیمارے بندول ابراہیم اوراسخی اوربیقوب قدرت اورعلم والول مراسخت

كو"\_\_\_\_(كنزالا بيان صنه)

مولوی انٹرف علی نفانوی نے قُلْ آیا کیم الکھی وُن و کا ترجمه اسطرح الکھی وُن و کا ترجمه اسطرح الکھی ایک ہوئی و کا ترجمه اسطرح السے آپ کہد ذبحیتے کہ اے کا فروا "دیکھتے مولوی اشرف ملی صاحب کے اس ترجمه سے نہ توالٹ رب العزق کی حضور علیہ الصلاق والسلام پر بر تری ظاہر بوتی سے اور نہ حضور کے مناطبین برحض رکی عظمت واضح ہوتی سے ۔ ایسا معلوم ہور ہاسے کہ تفانوی صاحب کلام الہی کا ترجمہ نہیں بلکہ عربی کلمات کی اردو بنانے بلی تھے ہیں۔

ابائس کا ترجمہ الاحظہ کیجئے جو آمو کی گارٹ اللہ سے اعلیتحضرت نے آبت مذکور بالاکا ترجمہ اس طرح کیا سے تم فرما و اے کا فروا " شبخت ک اللہ کلام اللی کا مرجمہ اس طرح کیا ہے تم فرما و اے کا فروا " شبخت ک اللہ کلام اللی کلیم اللہ تعالیٰ علیہ کی پہلٹنی پاکیزہ ترجمانی ہے۔ دستھے آمراللہ تعالیٰ سے اور مامور سے بر نرواعلیٰ سے اور وسلم ہیں۔ ترجمہ رمنو پر کا لفظ "فرا دُ" واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخاطبین لفظ "فرا دُ" واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخاطبین کے لئے فرما نروا بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بمیں پوری امید سے کہ ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں کے کہ "آپ کہہ دی بھی سمجھ گئے ہوں کے کہ" آپ کہہ دی بھی ترجمہ قرآن ہے۔ سورہ فائح ہی قرآن کا ارشاد سے اِ اُلهِ نَا الْهِمُوا طَاللہ مُسْتَقِبْمُ ہ



عه بددعا تقانوی ماحب کے محاورہ سے ماخوذ سبے وہ اپنی زندگی میں" الشرمیاں" بولتے اور تکھنے رہے۔ ملاحظ ہوں ان کے ملفوظات افاصات برمیہ حصہ اول صلاتا اور حصہ ہفتم صلاا اور ان کی تصنیف بہشنی زیور بہم اہل سنت کے نزدیک الشرتعالیٰ کے نام باک کے ساتھ میاں کا لفظ ملانا یعنی الشرمیاں خدا میاں کہنا تھیک نہیں ۔اس سکے بہائے۔ بہائے۔

## شاه رفع الربن عليالرم كالرحمة

وہا بیوں بنچر پول داور بند یوں عیر مقلدوں دعیرہ گراہ گردں کے جس قدر ترجے شائع ہوئے ہیں وہ سب خود قرآن عظیم کے خلاف اور مسلما نوں کے ایمان کے حق ہیں زہر ہلا ہیں ان لوگوں نے نرجمۂ قرآن بیں اتنازیادہ کعزو گراہی کا اڑکاب کیا ہے کہاس کے بیان کے لئے ایک دفتر بھے بیان کے لئے ایک دفتر بھی ہے اندازہ کرنے کے لئے ہم نے ان کی گراہی کے کچھ منونے اوراق گزشتہ میں نقل کردسیتے ہیں جس کوا بنا دین وا بیان عزیر نہدگااس کے لئے ہمارا مختصر بیان ہی کافی سعے بافی جوا بیان کی دولت سے محروم سے یااس کوا بین البیان ہی عزیر نہیں وہ اگرابلیس لعین کوا بینا رہنما بنالے تو ہمارا کیا بھولے گا۔

اب رہا بہرسوال کر حصرت مولینا رہنے الدین دہوی علیہ الرحمہ کا شاق شدہ ترجسر
قابل اعتماد سے یا ہیں ہائو بھوا ہے بہر سے کہ مولینا مرقوم کا یہ ترجم جو بحکہ گراہ گروں کی ترمیم
ونعرف سے محفوظ ندرہ سکا اس سئے بہتھ دف شدہ ترجم بھی قابل اعتماد نہیں رہ گیا۔
فرمحہ دیوبندی مالک کا رفاحہ نجارت کنب آرام باع کراچی نے اپنے سن لئے کردہ
معجوز نداہ نوسط قورات ننہ ویف متنز کے جہد ببلہ و مذکو بھی الدین صاحب
معجوز نداہ نوسط قورات ننہ ویف متنز کے جہد ببلہ و مذکو بھی الدین صاحب
وہوی کا سے جوسب سے برائے مطبوع مترجم فرآن سٹریف سے نقل کیا گیا ہے ہو
وہوی کا سے جوسب سے برائے مطبوع مترجم فرآن سٹریف سے نقل کیا گیا ہے ہو
الکی اسلی سے اور موجودہ زمانے کے کنب فروشوں کی ترمیم وتھرف سے پاک ہے الدین علیہ الرحم کے ترجمہ
یں کتب فروش معذات بہت کی گھٹا بڑھا چکے ہیں۔ اب رہا نور محمد کرتب فروش کا
اپنے شاکٹ کردہ ترجمہ کو ترمیم و تھرف سے پاک بتا نا تو یہ صرف اپنی تجارتی دکان
جرکا نے کے لئے سے کیوں کہ فرمحد کا یہ شاکع کردہ ترجم بھی ترمیم وتھرف پاک ہیں ہے۔

ہم تو مولینا مرحوم کی طرف منسوب شدہ مترجم قرآن کے انداز ترجمہ ہے سے سمجھ کے نقے کہ یہ ترجمہ تھرف و تربیم کی نذر ہو جا ہے لیکے نقے کہ یہ ترجمہ تھرف و تربیم کی نذر ہو جا ہے لیکے نام دی یہ ترجمہ تھرف کے برا در ہم نے ایک دلینا مرحوم کے برا در گرامی حصرت مولینا شاہ عبدالقا درعلیہ الرحمہ کا ترجمہ بھی ترمیم و تقرف سے پاک نہیں رہ گیا اہدا امسلما نوں کے ایمان کی حفاظت کی خاط یہ اعلان کیا جا تا سے پاک نہیں رہ گیا اہدا امسلما نوں کے ایمان کی حفاظت کی خاط یہ اعلان کیا جا تا سے کہ شائع شدہ ترجموں ہیں سیجا اور میرچ ترجمہ کنزالا یمان سے باقی دوسرے ترجمے ترجمہ کنزالا یمان سے باقی دوسرے ترجمے قابل اعتماد نہیں ہیں۔

مُسَا فِرِعالَم بَاللَّي فِينَ لُونَيُ

اعلیم تان اولیائے کا ملین میں نفیجن کے قلوب پر فرائفن المبیہ کی عظمت جھائی رہنی سے جہاں جہ جب السام کا ماہ رمضان شریف مئی وجون را 1961ء میں پڑاادر سلسل علالت و منعف فراوال کے باعث اعلیم عرض نے اپنے اندرا مسال کے ہوتی حق میں فتوی دیا کہ بہا جبر سردی ہوتی سے وہاں روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائی تواجع حق میں فتوی دیا کہ بہا طبر سردی ہوتی سے وہاں روزہ رکھنے کی اور سے وہاں روزہ رکھنے کے اراد سے مواج ہوائی ملی منی وجہ سے فرض ہوگیا جرآب روزہ رکھنے کے اراد سے سے کوہ بھوائی ملی منی عمل کی وجہ سے فرض ہوگیا جرآب کو اپنے آقا و مولی سیرعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطاف مودہ علوم سے معلوم ہو جی تھا کہ مجھے سے اسلام میں و نیائے فائی سے کو بے عطاف مودہ علوم سے معلوم ہو جی تھا کی علیہ وسلم بی حاصر ہونا سے چا نی ہموالی بہا ط

آپ نے اپنے قلم حق رقم سے یہ آیت کریہ تحریر فرائ ۔ وَیُطَانُ عُکیُهِمْ فِانِیْ تَمْ مِنْ فِضَّةٍ وَ اَکْوَابِ ط مُنْ طِلَانُ عَکیْهِمْ فِانِیْ تِیْ مِنْ فِضَّةٍ وَ اَکْوَابِ ط

السّرالله يسركار مصطفّ صلى السّرتعائى علّيه دسلم كے عطافر موده علوم كا حالى بنے انتقال سے چار ماہ بائيس دن بہلے اپنے وصال كى خبردے رہاہے حتى كماس نے اپنی دینوى زندگى ہى ہيں دہ آیت مقد سبھى تحریر کردى جواس کے مَا دُوعُ قاد ہِم وَ فات بر مشتمل ہے اور بھیردنیا نے ديج بھى ايكراپنا مادہ تاريخ وصال بيش كرنے والا بيھ وُ يُن الله عند مند مندالله عليه الله كے سفر برروانه ہوگيا ليكن يرسب يھے من الله عليه مصطفے عليه التي فته والننا راہى تك بي بحتے اور تھے جارہ الله تعالى اور سننے كے باوج دمنكر بن علم مصطفے عليه التي فته والننا راہى تك بي بحتے اور تھے جارہ بي كرسول السّد صلى الله تعالى عليه وسلم كواپنى موت كى بھى خبر يہ تھى۔ معاذ الله تعالى الله تعالى

倒\*\*\*图\*\*图\*\*

# ببندون فيحت كي أخرى بلس

بوالی بہاڑے دران تیام پرا بیٹی ورد پہلکادورہ پڑا جس کے باعث ضعف نے شتانتیار کہ ایساں نک کا دائل می مشاہ میں اپ کو بہیں رہنا پڑا ہے ہماری مشاہ مطاباتی ارستم بر المجاء کو آپ بھوالی پہاڑسے بر بی تنشر لیف لائے۔ آپ کی علالت شدید کی اطلاع پوئے ہم طرف پہنچ بھی تھی اس لئے وطن اور ہر و نجاست کے مسلمان عیادت و بیعت کے لئے آنا شروع ہوگئے۔ باوجود نقابت آپ کی ہم جلس مواعظ و نصا کے کا ذیرہ ہوتی۔ اس دوران موائد ایس کی ساختا سے اوجود نقابت آپ کی ہم جلس مواعظ و نصا کے کا ذیرہ ہوتی۔ اس دوران مائت ایس آپ بھر شت ذکر شاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزماتے اور خصوصیت کے مسلمان کی بیات تھی کہ اکر احادیث ذکر شاہ رسالت صلی اللہ تعدہ کی دعا کرتے۔ تفریش اور خصوصیت کی یہ حالت تھی کہ اکر احادیث زکواتی بیان فرماتے تو دائی کی دعا کہ تاریک کی موسلے میں ان کو سیاست کے پایا بھی کی موسلے ایک دن اوگوں کو موسلے اگر نفش دے تو اس کا فضل ہے نہ نفشے تو اس کا عدل ہے۔ ایک دن اوگوں کو موسلے تو ایک ان آپ کا مشائد اقد س پر طلب فرما یک اور خری مجلس میں آپ نے جوالیان افروز تقریر فرماتی اس کا افتیا تو نوب بین نقن کیا جاتا ہے۔

پیارے بھا بڑوالا ا دری ما بفائی فیک م محصملوم نہیں کہ بیں گننے دن تمہارے اندر تھ برز نگانین ہی دقت ہوتے ہیں بی بی بی بواتی ، بر ھاتیا بی بین گیا جوانی آئی بروانی گئی بڑھا با آیا۔ اب کون ساچو تھا وقت آنے والا بیجس کا انتظار کیا جائے۔ ایک موت ہی باقی ہے الٹر قا در بیم کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فر مائے اور آپ سب لوگ ہوں ا در میں آپ لوگوں کو

ساتارسون مطريظا براباس كى اميدنبير.

اے لوگوا تم پیارے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی جولی بھیڑیں ہوا در بھیڑے ہے تہاں سے بہار در بھیڑیں ہوا در بھیڑے تہاں ہے تہاں ہے بہارے جاروں طرف ہیں۔ وہ جا سے جی اور دور بھا گو۔ دلو تبندی وافضی نیچی، قادیانی اینے ساتھ جہنم ہیں ہے جا ہیں۔ ان سے بچوا ور دور بھا گو۔ دلو تبندی وافضی نیچی، قادیانی چکو دا تو کی یہ سب فرقے بھیڑ سیتے ہیں۔ تہاں سے ایمان کی تاک ہیں ہیں۔ ان کے مملوں سے ایمان کو بچاؤ۔

حضورا قدس بيرعالم الله تعالى عليه وسلم رُبِّ الْعِنَّ وَجُلَّ جِلا لَهُ كَ نور ہیں حصنورسے صحابہ کرام رونش ہوئے مصحابہ کرام سے تابعین عظام روسش ہوسینے "نالعين سے نبع العبن روشن ہوئے۔ان سے الد مجتہدي روشن ہوئے ان سے بم روشن ہوئے۔اب ہم نم سے کہنے ہیں بر نور ہم سے لے لو ہمیں اس کی ضرورت سے کہ تم ہم سے روشن موروه نوريرسي كاالشرورسول خل خلال وصلى الندتعانى عليه وسلم كى سجى مست ان کی تعظیم ا دران کے دوستوں کی خدمت اوران کی تحریم اوران کے دشمنوں سے بھی عداوت'' جس سے السّٰدورسول جل عبلالہ وسلی السّٰد تعالیٰ علیبہ وسلم کی شان میں ادنیٰ توہب یا و کھیروہ تہار اکیسا ہی ساراکوں مرمونورا اس سے جرا ہوجا وجس کو بار کا ورسالت میں ذراہی كتاخ ديجوكيروه ننهاداكيسامي مزرك معظم كبون مرموا بنياندرس اسع دودهس محمی کی طرح میال کر بھینیاب دو۔ میں بدنے جودہ برس کی عمر سے بینی بتا تار مااورا س وقت بيريم عرض كرنا مول. السُّرتعا لى صرورا بيندين كى حمايت كے لئے كسى بندے كو كھراكردے كا محرنہيں معلوم بيرے بعد جرآئے كيسا ہوا ورتہيں كيا بتائے اس كئے ان باتوں كوخوب سن لوجيئة الله قائم بولى -اب مي قبرسے الله كرتمارے إس بنانے مزاً وُل کاجس نے اسے شنا اور ما نا فیبا مت کے دن اس کے لئے نورونجات سے اور جس نے نہ ما اس کے لئے ظلمت و ہلاکت سب

نے ۲۵ رصفر بہتا ہے جمعہ منبا رکہ کو وصال ہے دو گھنڈ پرتہ فنين وغيره سيمتعلن ضروري وحياما جويوده ابهم باتوں يرم مرکزائے اور آخر میں بارہ نے کراکیس منٹ پرخود دستِ آفدس رددشريف كمند برفرال المات تحرير فرائي . و دشريف كمند برفران المحمد كالمان شهديك وله المحمد ال صَلَّى اللهُ تَعَالَى وَبَاسُكَ وَسَلَّمُ عَلَى شَفِيْعِ ٱلْمُنْ نِبِيْنَ وَالِهِ الطَّيِّينِينَ يَ صَغَيْبُهِ ٱلْكُنَّامِيْنَ وَابْنِهُ وَجُزْبِهِ إلى أَبَدِ الْابِدِينَ امِنْنَ وَ الْحَمْدُ يته رُتِ الْعٰلَانَ ط

## شهیدمینت کی ونیاسے روانگی کا ایماا فروز طر

اعلیمحفرت نے ۲۵ صفر سیمتاری مطابق ۲۸ اکنو بر اعلی عیسوی کوجیع مب ارکه کے دن دو بحکر ۲۸ منظ برعین اوان جمعه میں اُدھر حمی علی الفلاح کی بچارشنی او هر روح برفتوح نے دَاعِی الی الله کو کبئیک کہا۔ فاصن جلیل حصرت مولینا حسنبن رمنسا خاں صاحب جو بنفنس نفیس وصال کے وقت اعلیم عنرت کی بارگاہ میں حاصر نفے وہ نحر بر فرماتے ہیں کہ

(اعليهمفرت نے) وصيت نامه تحرير كرايا كيراس برخود عمل كرابا ب وصال متریف کے تمام کام گھڑی وکی کھر کھیک وقت برارشاد ہوتے رہے جب د و بیجنے میں جارمنط باتی تھے (توآپ نے) وقت بوجھاعرض کیا گیا اکداس وقت ایک ج کر چیمبتن منٹ ہورہے ہیں) فرما با گھڑی گھٹلی سامنے رکھ دو۔ بکا یک ارشا دفز ما با کہ تصاویر ہٹادو(حاصری کے دل میں خیال خزراکہ) یہاں تصاوبرکا کیا کام \_یخطره گزرنا نقا كخودارشاد فنرمايايهي كارد والفافه روبيين ببيسه يعير ذرا و ففرسيه برا درمعظم حضرت موللين مولوى معمد حامد بصافات صاحب سعارتنا ومزمايا وصوكرآؤة آنعظم لاو انهی ده تشریف نه لاسے تھے کہ برا درم مولینا مصطفے رصّا خاں سیے بھیرار تناد فرمایا اب بليم كياكررسع بوسورة ليس شريف ورسورة لعد سريت تلاوت كرو اب (آپ کی) عمر سردین سے چند منظ رہ گئے ہیں، حسب لیم دونوں سور تمیں · لا وت كى تمنين (آب كے) البيع حضور قلب اور تُربِقَ فأسيسنيں كرجسٰ آبيت ببل تنتباه ہوایا <u>سننے</u> میں پوری مذآئی یا سیفت زبان سے زیروز برمیں اس وقت فزق ہوا خود تلاوت فرباكر بتادي اس کے بعد سیر محمود علی صاحب ایک مسلمان ڈاکٹر عاشق حسین صاحب

مدار مفرستاه کوهیک نماز جمد کے وقت بھے اس بات کا مشاہرہ ہواکہ بوالا معدار کی خوات کھے اس بات کا مشاہرہ ہواکہ بوالا معدار کی خوات کوت سخت ترین وقت ہے لوگوں کے جہروں پر وحشت جھاجاتی ہے ور نظم از کم شکن پڑجاتی ہے اور کیوں نہ ہویہ جسم روح جسسے دو ٹرانے دوستوں کے وزاق کی کھڑی ہے مگرا علی ہوت کے جہرہ براک برس نے بجائے کلفت مسرت دکھی آپ وصال مجبوب کی جہلے سے بشارت پانچے برس نے بجائے کلفت مسرت دکھی آپ وصال مجبوب کی جہلے سے بشارت پانچے مطرب کی جہائے کا فرق قریب آگیا ہے عزیز وا قارب کردوبیش ما عزین ملا مگرا پ کسی کی طرف نظر کھر کر نہیں دکھتے بھی گیا آپ ایسی فات سے عنقریب ملا چا ہے جہیں ویا ہوت ہیں جائے کو سب بیاروں سے کہیں زیادہ بیاری اور مجبوب تعقیم ہے۔ چا ہے جس جائے کو سب بیاروں سے کہیں زیادہ بیاری اور مجبوب تعقیم سے۔ (وصایا شریف صلا وصل)

عنسل سريف سعلمائے عظام سادات كرام اور حفاظ عالى مقام شركب

تے بہناب سینداظہ علی صاحب نے لیدکھودی حسب دصیت حضرت صدرالشربیہ مولینا امجد کی اعظمی علیدالرحمہ نے عنسل دیا ورجناب حافظ امیر حن صاحب مرادآبادی نے مدودی بحفرت مولینا سید سلیمان اشرف پروفیسٹر سلم بو نیورسٹی علیکڑ ہو، حضرت مولئینا محمد رضافاں رحمت اللہ تعالی علیم المحصرت مولئینا حسین رصافاں صاحب جناب سیدممتاز علی صاحب و دیگر حصرات یافی وسینے میں مصووف رسع محمود جان صاحب میں مصلفے رضافاں صاحب مفتی اعظم مندعلاوہ دیگر محدات مولئینا مصلفے رضافاں صاحب مفتی اعظم مندعلاوہ دیگر مدات مسل کے وصیت نامہ کی دعائیں بھی یا وکراتے رسع مصرت جمت الاسلام مولئینا حامد رضافاں علیا لرحمت والرضوان نے مواضع سبود برکا فور لگایا۔

حصرت صدرالا فاصل استا والعلمار موليناسيد نعيم الدين مرادآبا دي عليه الرجمها لفن ستریف کی یا الغرض عسل و تحفین سے مزاع ماصل مرحظ برعور تول کو زیارت كاموقع دياكيا ـ گفرى مورتول كى اور بابرمردول كى بىجدكترت لقى ايساجوش كممى نر د کھیاگیا کا ندصاد سینے کی آرز وہی آدمی پرآ دمی گرتا تھا۔ دحد دستوق نے لوگ ان کوازور تودرفة وبيخ دبناديا تها جوجنازه تك ببورخ كئة وهستنة كانام ندليت تفي إتى رافضی ٔ نیچری بحترت نتر یک تھے۔ایک رافقنی المذہب انتہائی کوسٹسش اور پوری قوت مرف کر کے جنازہ تک بہونجا اسے ایک شنی نے یہ کہہ کرہٹ دیاکہ مدت العماعليم هزئت كوئم لوگول سعے نفرت رسي اس ليے جنازه كو كاندها نه دينيے دول گا۔ اس نے کہا کہ بھانی اب مجھے یہ کہاں ملیں گے بلٹہ اپ ندر وکو جنازہ ہرونت کم از كم بسيكاندهون برريا يورك شيرس كسى جي منازكي النجائش منهى اس لي عيداً ا کے دریع میدان میں نماز جنازہ ہوئی۔ پہلے سے میدگا ہ کے کسی معین راستے کا اعلان نه تھا مگرد درو پرچیتیں عور توں سے اور راستے مردوں سے بھرے ہوئے منتظر تھے کہ إمام العلستني فيكر وأعظم كاية خرى ماسيد لاو نظاره كركس بعديان عيداه بس زیارت کرائی گئی اوروالیسی برتمام راه میں لوگوں نے ول کھول کرزیارت کی حسف صیت "كرورون درود" والى نظم نعت خوال يرهدر مع تقف الغوذا زوصا بالزيف صل معلى

# الملجفرف باركاه رئيال في بدي

۴۵ مُعْوِر سُکالے کواس دنیاسے روانہ ہوچکاسیے۔ دالالعلوم اشی ونیدہ ضلع اعظم کُکُ ھرکے عظیم المر نبت تھیک ت حفرت مولیناعب العزیز صاحب مرا دآبادی وافع مذکورہ بالاکوبیان کرتے ہوئے تحریر فراتے۔

. - بیری زندگی کا سب سے بہترین زمانه دارالیزاجمدوشنی بین کی مامزی کا دہ دورطالب علمی سے جس میں نوسال تک سطان الهندن خواج عزیب

نواز دُحْمُ نَاللهِ تَعُالَىٰ عُلَيْهُ كے دربارس ماضرى نصيب بوئى اوراستاذ محترم حضرت صل والتشويعة فبلعليه الرحمك كفش بردارى كالشرف ماصل ربا اس مبارک زمانه میں اکثر علمار مشائح اور بزرگان دین کی زیارت میسرآتی تھی الفيس بزرگوں میں حصرت ولیوان سسبیدآل رسول صاحب سجادہ نشین آشاً مذعالیہ خوا چرعزیب نوا زرحمترالٹہ تعالیٰ علیہ کے ما موں صاحب فیلہ ولوی رحمۃ التُرثعا لیٰ علیہ ہیں جو بڑے بلندیا یہ بزرگ تھے دیوان صاحب کے پہال تستریف لایا کرتے تھے۔ موصوف کی فدمت میں (مبری) حاصری ہواکرتی تھی۔وہ اکنز بزرگان دین کے دا تعات بیان فرمایا کرتے نفے ایک دن حصرت موصوف نے بیان فرمایا کہ ماہ زمیع الثانی سات میں ایک شامی بزرگ دلمی تشریف لائے۔ان کی آمد کی خبر باگر (میں نے ) ان کی ملاقات کی برای شان وسوکت کے بزرگ تقے طبیعت میں بڑا ہی استعنار تھا مسلمان جس طرح عربوں کی فدمت کیا کرتے تھے ان (سٹاهی برزرک) کی ہی فدمت كرنا چاستے تقے مندرانہ پین كرتے تھے مكروہ فبول نہیں كرتے تھے ادر فراتے تھے كم بفَعْدُلم تعالى بن فارع البال بون مجه (روسيرميكي ) ضرورت نهير و رجه) ان کے اس استغنا اورطوبی سفرسے تعجب ہوا عرض کیا حضرت بہاں (ہندوسان مين) تشريف لانے كاسبب كياسي فرمايا مقصد توبراز ربي تھالبكن ماصل مربوا جس کا انسوس ہے۔ واقعہ پر سے کہ ۲۵ رصفر نہا ساتھ کومیری قسمت ہیدار ہوئی خواب بين ني كريم عليده الصلاَّة والتسليم كي زيارت نصيب موتى ُ- ديجها ك حضور تستنريف فرما بب مصائبه كرام رضوان الترتعالي عليهم اجمعين حاصر دربارين إليكن مجلس پرسکوت طاری سے قریبہ سے معلوم ہوتا تھا کہسی کا انتظار سے میں نے بارگاہ رسالت بي عرض كيا فك العدائي وأحمى كس كانتظار ب - ارشا د مزايا احمد رضا کا نتظار سے میں نے عرض کیا احمد رصا کون ہیں فرمایا ہندو نتان ہیں برلی کے باتند میں بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی معلوم ہوامولینا احمد رضا خال صاحب رہے بى جليل القدرعالم بي اوربقيه جيات بي مجه مولليناكي ملافات كانتوق برايي

ل ہندوشان آیا برلی بہونچامعلوم ہواکہ ان کا نتقال ہوگیا اور وہی ۲۵ صفران کی تاریخ وصا تھی ۔ بیں نے پیرطوبل سفز صرف ان کی ملاقات کے لئے ہی کیالیکن افسوس کہ ملاقات نہ ہوسکی ۔

اس سے اعلیٰ هزت فاضل برلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقبولیت بارگاہ رسالت یں معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو عاشقا ن رسول یوں ہی نؤازے جاتے ہیں۔

(ماهنامه باسبان الله آباد شهدا د کاها د ج د ابدیس سالمان هیا العزیز ها دب العنام عبد العزیز ها دب فیمنا میں معلوم العنام عبد العزیز ها دب فیمنا میں العمال میں العنام عبد العزیز ها دب فیمنا میں العنام العنا



مشہر برلی شریف محلہ سوداگران ہیں دارالعلو مستظوا مسلام کے شمالی جانب ایک بیجر جلال وہئیت بلندعمارت کے اندرآپ کامزار پاک مے آپ کاعرس جو شریف کا بینہ دار ہے ہر سال ۲۸ مفرکو منعقد ہوتا میں جس میں اکناف ہند کے مشاہر علمار انحطبار اسٹا کے شریک ہوکرا نے دامنوں کو گوہر مرا دسے بھرتے ہیں۔ دامنوں کو گوہر مرا دسے بھرتے ہیں۔

## نا در روز گارنصانیف و حوایثی

اجلہ علار کا بیات سے کہ گزشتہ دو صدی سٹار ہجری دستانہ ہجری کے اندراعلیٰ حضرت جیسے اندراعلیٰ حضرت جیسے اندراعلیٰ حضرت جیسے کار اوفاق کار کے استی مناقب جھز انکے سے اندراعلیٰ حضرت بھر مناقب کو انداز کار اوفاق کار کے استی مناقب جھز انکے سیسے اوت منحوث کروش کار تا جام منافق جم منافق میں منافق مناف

کی معلومات میں اصافہ کے لئے اعلیٰ حفرت کی بعض تصانیف وحواشی کا ایک مختصر شمار اوربعض ان فنون کے اسمار جن میں اعلیٰ حفرت نے متعدد قابل قدر کت ہیں۔ تصنیف فرمائیں فہرست مذکور سے نقل کر کے ذیل میں بیش کرتے ہیں۔

## تفسيار

ا الزلال الانقیٰ عن بحرسفیته اتقی (عربی) ۲ حاسشیه تفسیر بیفنا وی شریف (عربی) ۲ حاسشیه عنایت الفاضی (عربی) ۴ حاست پیمالمالتزل (عربی) ۵ حاسشیه الاتقان فی علوم القرآن (عربی) ۲ حاست پیلدرالمنثور (عربی) ۷ حاست په تفسیرخازن (عربی)

#### حديث

عه برکتاب ماہنامہ اعلیٰحفرت کی فہرست میں نہیں ہے رحزب الاحناف ہند لاہور کی مطبوعات سے منفول سے۔

تمیسبرشرح مامع صغیر(عربی)(۱۴) حاست یه تقریب (عربی)(۱۵) حاست په منداماً م اعظم (عربی) (۱۶) حات پیکتاب الججج (عربی) (۱۷) عاشیکتاب الآثار (عربي) (١٨) حاشيرمن ندامام احمد بن صنبل (عربي) (١٩) حاستيه طما وي شريف (عربی) (۲۰) حاست پرسنن دارمی شریف (عربی) (۲۱) عاشیه خصاتص کبری (عربی) (۲۲) حانثیر کنزالعمال (عربی )(۲۲) حاست پرتزینیب وتربهیب (عربی)(۲۴) حانثیر كتاب الاسمار والصفات (عربي) (٢٥) حاشيه القول البديع (عربي) (٢٦) حاشية بنالي لاوكما (عربي) (٢٥) حاست بدالمقاص الحسر عربي (٢٨) حانتيراللالى المصنوع (عربي) (٢٩) حات بير موضوعات كبير (عربي) (٣) حات بيرالاصابر في مغرقة الصحابر (عربي) (١٩) حاست بية نذكرة الحفاظ عربي(٣٢) حاستيه عمدة القارى (عربي) ٣٣ حاشبنتج البار (عربی) (۲۳) حامشیه ارشا دالساری (عربی) (۲۵) حامشیدنصب الراید (عربی) (۳۷) حاست بيرجمع الوسائل في نشرح الشمائل (عربي) (٣٤) حاشية فيفن القدير سرح جا مع صغير (عربي) (٣٨) حاشبه مرفات المفاتيح (عربي ) (٣٩) حاشيه اشعة اللمعات (٣٠) مَا سَيْهِ بَعِيع بِحارالا نوار (عربَي) (٣١) حاسبُه فتح المنيث عربي (٣٢) حاسبُه ميزان الاعتدال (عربي) (٢٣) ماستنيه العلل المتنابهير عربي (٢٣٠) ماشيرتهذيب التهدنيب (عربي) ۴۵ ـ ماسنيه فلاصة تهذيب الكمال (عربي)

#### عقائد وكلام

(۱) مطلع القربي في الإنترسيقة العمري (اردو) (۲) قوارع الفنهارعلى المجسمة الفي ر (اردو) (۳) البحالي المبحسمة الفي ر (اردو) (۳) البحرح الوالح في نبطن الخوارج (اردو) (۵) السعى المشكور (عربي) (۵) مبين الهدى في نفى امكان المصطفية (اردو) (۸) العزف الوجيز بين السنى العزيز الوجيز (اردو) (۹) المصطفية دالاحباب في الجميل والمصطفية دالآل والاصحاب (اردو) المصطفية دالآل والاصحاب (اردو)

۱۰ مقامع الحديد على خدا المنطق الجديد (اردو) دوام العيش في الائمة من قريش (اردو) حاست بيرشرح نفقه اكبر (عربي ح) حاست بيرشرح مواقف العقائد (عربي) حاست بيرشرح مواقف (عربي) حاست بيرشرح مقاصد (عربي) حاست مسامره ومسايره (عربي) حاست مسامره ومسايره (عربي) حاست التفرقه بين الاسلام والزند فقة (عربي) حاست بيراليوا قيت والجوام (عربي) حاست بيراليوا قيت والجوام (عربي) حاست بيراليوا تا السعادة (عربي) حاشيه تحفة الاخوان (عربي) حاست بيراليوا عن المحربي)

#### فقه بحويد

اردون المتاركان باغ جلد (عربي) المنح المليو فيما نهى من اجزار الذبيريري المحارة الكليد (اردون و نرالا دللبد ورالا جلد ورالا جلد ورالا وله الردون و نرالا دللبد ورالا جلد (اردون و نرايي الكنف شافيا في محم فؤلؤ جرافيا (اردون و شمائم العنبر في ادب المنداران المنبر (عربي) الاسرالعسول (اردون في العارمين معائب لمولوی الداران المنبر (اردون في العارمين معائب لمولوی عبد العفار (اردون في العارمين معائب لمولوی عبد العفار (اردون في التارة بدلول كان فيغل عربی و التي المكل في الاردون في النبولائيد الردون في الرادون في التارة بدلول كان فيغل عربی و الدون في الانتقار الاردون في الانتقار الدون في الانتقار الاردون في الانتقار الاردون في الانتقار الانتقار الانتقار الدون في الانتقار الانتقار الانتقار الدون في الانتقار الانتقار الانتقار الدون في الانتقار الانتقار الدون في الانتقار الانتقار الدون في الانتقار الدون في الانتقار الدون في الانتقار الدون في الله العبد الدون في الله المناب العبد الدون في النتقار الدون في العبد الدون في الانتقار الدون في العبد الدون في العبد الدون في الانتقار الدون في ماست بيرون في الانتساء و الاست بيرون الاست بيرون الكارم و في الانتقار الدون في ماست بيرون في الانتقار الانتقار الانتقال المنتون الانتقار الانتقال المنتقار الانتقار الانتقال المنتقار الانتقال المنتقار الانتقال المنتقال المنتقار الانتقال المنتقال المنتقال

والبظائر (عربي) وماشيرالاسعاف في احكام الاوقاف الأماشيراتحا ف الابصار ١١- حات بيركشف الغما ماشيرشفار السفامل حاشيركتاب الزاج كالشير معين الحكام في حاسبيميزان الشريعة الكبرى ٢١٠- حساست يد بدايد اخيسرين كاماشيردايه فتح القدروعنا يمليح ماشد بدالع الصنائع حات بير جوبره نيرور ماشير جوابر اخلاطي الماشير مراقى الفلاح اس مات بمع الانهن ما مشيرها مع الفعرلين في حاشيه جامع الرموز في حاست بحرارائق ومتحة ان لق ص حاست يمبين الحقائق كمانير رسائل الاركان م ماشيرغينة المستملي ماشير فزائد كتب عديده (6) ماشيركناب الافوار (a) حاستيرسائل شامي واستير فنخ المعبن (a) حاسبه الاعلام بفواطع الاسلام 6 حاشير شفار الاسقام 6 حاستيه طحطا وي على الدر المنتار ٥٠ حاسيه فتا وي عالمكرى ماستيه فتاوئ خانبه كالمتنبية فتاوى سراجين ماستيه خلاصت الفتا ويُ الشيرنتا دئ خبريل حاشبه عقو دالدر ﴿ حَاشِهِ مُنَّا دِيُ حَدِيثَنِي 🕜 ما شیرفنا وی بزاز بی ماشبرفنا وی زربینیه 🚳 حاسیه فنا وی عیاشیر @ مائيروسائل قاسم صاست بداهلاح سزح الفياح @ ماشير من الفكير 🛈 الجام الصادعين سنن الضاد (اردو) 🕜 حاشيرفناوي عسرزير (فارسی)

## تصوف اذ كآر اوفاق، تعبير

© ازبارالانوارمن صباصلاة الاسرار (عربي) الياقوتة الواسطه في قلب عقد المرالانوارمن صباصلاة الاسرار (عربي) هاستيه مديقة كديه (عربي) هاشيه مضا جلد اول دوم سوم (عربي) هاستيه كتاب الابريز (عربي) هاستيه كتاب الابريز (عربي) هاستيه كتاب الزواجر (عربي) الفوزيالآمال في الاوفاق والاعمال (عربي، اردو) هاستيه تعطير الانام (عربي)

#### تأريخ استيرامنا فت

© الاحادیث الراویه لمد حالامیر معادیه (اردو) © مجیر مخطم شرح نقیده اکسیراعظم (فارسی) © حاشیه حاشیم زیر (عربی ) ۞ حاشیه خرج نقا لاعلی تارمی (عربی) ۞ حاشیه خدر قانی شرح موابهب (عربی) ۞ حاشیه الفوا که البهبه (عربی) ۞ حاشیه کشفت الفلون (عربی) ۞ حاشیه عصرا مشاره (عربی) ۞ حاسیه خلاصته الوفار (عربی) ۞ حاسیه مقدمه این خلدون (عربی) 
ابن خلدون (عربی) 
ب

#### ادت ، نحو، لغت ، غروض

ا تعاف الحلى لبكر فكوالسنبلى (اردو) في تبليغ الكلام الى درجة الكمال في تعقيق اصالة المصدر والافعال (عربي) الزمزمة القربير (اردو) حاستيه مراح (عربي) هـ حاستيه ميزان الافكار (عربي) هـ حاستيه ميزان الافكار (فارسي)

## علم زيجات

و جزرمسفرالمطالع للتقویم والطالع (اردو) ماشیر برجندی (عربی) و ماشهٔ زلالات البرچندی (عربی) هاست په زرنج بها درخانی (فارسسی) هاست په فزا کربها درخانی (فارسی) ها مشیر زیج ابلخانی (عربی)

> ن ماشیه مانع بهادر فانی ( فارسی) عام جفر و تحسیبر

العائب الاكسير (عربي) برساله درعلم تحمير فارسي به ١١٥٢ مربعات اددو و حاشيه الدرالمكون (عربي) في النوا قب الرصوبية على الكواكب الدربيه (عربي) و الدرا ول الرضوية للاعمال الجفرية (عربي من الوسائل الرصوبية للمسائل الجفرية (عربي مجتلى العروس (اردو) الجفر الجامع (اردو) في اسبل الحتب في جميع المنازل (عربي) في رسالة في علم الجفر (عربي)

#### بتبرو مقابله

(فارس) که در می مثلث (فارس) کو تلخیص علم مثلث کروی (فارس) کو در دوه زوایا مثلث کروی (فارس) کا ماشیه رساله علم مثلث (فارس) کا الموبها فی المربهات (عربی) کا رمیاله در علم لوگاریم (اردو)

#### نوقیت، نجوم، حسات

استبناطالاوقات (فارس) ﴿ رویت بلال رمضان (فارس) ﴿ مستولیات السهام (فارس) ﴿ البربان القدیم علی العرض والتقویم (فارسی) ﴿ البربان القدیم علی العرض والتقویم (فارسی) ﴿ البیل الدائره فی خطوط الدائره (فارسی) ﴿ تسهیل التعدیب (اردو) ﴿ میوال لئواکدِ تعدیل الایام (اردو) ﴿ استخزاج تقویمات کواکب (فارسی) ﴿ طلوع وعزوب نیرین (اردو) ﴿ حاشیه زبدة المنتخب (عربی) ﴿ تاج تو قیت (اردو) ﴿ مرجم قواعد نائیسکی المنک (اردو) ﴿ و جدول اوقات (اردو) ﴿ و ماشیه جامع الافلار عربی ماشیه جامع الافلار عربی ماشیه جدول افتا الغوم (عربی) ﴿ حاشیه خزانة العلم ۔

### بنیت مهندسه، ریاضی

مقاله مغروه (اردو) همدن علوی درسنین پیجری، عیبتوی وروی (اردو) هسواه ناردو) طلوع وعزوب کواکب وقر (اردو) ها قانون رویة ابله (اردو) ها کسواه ناریه (فارسی) المعنی المجلی کلمغنی وانظلی (فارسی) ها راویة اختلان المنظ (فارسی) ها المعرور فی اوج المجرد فی تعدی المرکز (فارسی) ها المبدور فی اوج المجرد (فارسی) ها المبدور فی اوج المجدد (فارسی) ها مبحث المعا دله ذات الدرجة المنائب (عربی) ها مشخص العلم عن سمت القبلة (اردو) ها دردیت المبلال (اردو) ها المخرالعش (عربی) ها استخراج وصول قربرداس (فارسی) ها الانجیب الانبن لطرف المتعلیق (فارسی) ها سخرج دربی) ها ماشید شریج (عربی) ها ماشید (عربی) ها ماشید (عربی) ها ماشید شریج (عربی) ها ماشید (عربی) ها ماشید (عسربی) ماشید نفریج (عربی) ها ماشید (عسربی) ها ماشید (عسربی)

(فارسی) (۲۳) حاشیراصول الهندرسه (عربی) ۲۳ به حاسثیه تجربرا قلیدس (عربی) (۲۵) حاشیر دفع الخلاف (عربی) (۲۷) حاستیر شرح با کوره (عربی) (۲۷) حاشیر طیب لنفس (عربی) (۲۸) حاست بیه شرح تذکره (عربی)

فلسفير

(۱) وزمبین در رد حرکت زمین (اردو) (۲) النکمهٔ الملههٔ فی الحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ المحکهٔ (اردو) (۳) معین مبین مبهردوشمس و سکون زمین (اردو) (۳) ماشیه طاحبلال میرزاید (عربی) (۵) حاست به مشمس بازعهٔ (عربی) (۲) حاستیماهول طبعی (اردو)

اعلیٰحفرت کی جن بعض تصانیف و حواش کی مفقر فیرست ہم نے بہاں پیش کی ہے وہ آپ کی ٹیٹ ایفات کے سامنے وہی نسبت رکھتی ہیں جو نیم کوسمندر سے ہے کیوں کہ آپ کی ٹیٹ ایفات کے سامنے وہی نسبت رکھتی ہیں جو نیم کوسمند ایک انعلمار مولینا سید نطور الدین فاضل بہاری علاالرحم ایک میں جنیا کہ ملک انعلمار مولینا سید نظار الدین فاضل بہاری علاالرحم نے جیات اعلیٰحفرت کو استے کی طوم کا جائے میں بنایا کہ آپ لے بیاس فنون میں تھنیفات فرایس اور جائی سلطان المناظری شیر جنی سندن مولینا حقمت علی فال انھنوی علیہ الرحمہ نے رجمان المسلمان المناظری شیر جنی سندن مولینا حقمت علی فال انھنوی علیہ الرحمہ نے رجمان المسندی شمارہ بنج صف ہیں تحریر فرایا ہے کہ اعلیٰحفرت کی تسنیفات بر المسندی شمارہ بنج صف ہیں تحریر فرایا ہے کہ اعلیٰحفرت کی جمیع تا لیفات پر مشمل کوئی جائے وہ موجود وہاں موزوں میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مطبع ہو سے جو عام کتب فا فول میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مطبع ہو سے جو عام کتب فا فول میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مطبع ہو سے جو عام کتب فا فول میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مطبع ہو سے جو عام کتب فا فول میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مطبع ہو صف کو ای میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مطبع ہو سے جو عام کتب فا فول میں مطبوعہ موجود وہیں اس لیے ہم نے ما ہم سند ما مسلم مطبع ہو سند وہوں تکی کو ایک منتقر فنہ سند الم

پیش کر دینی مناسب سمجھی جن بیں اکٹڑ کنا ہیں عیر مطبوع ہیں اوربعض جومطبوع کھی ہیں تواس وقت نایاب ہیں۔

یہاں اس امرکو واقع کردینا بھی صروری ہے کہ اعلیٰ صرت کے تواشی آپ کے ذہن رہا کی جودت کے تواشی آپ کے ذہن رہا کی جودت وجدت کے آئینہ دار اور تحقیقا ت رفیع، تدفیقات بریعہ منفین کے حواشی کی طرح متون منفیات جلیلہ تشریحات جمیلہ پرشتمی ہیں۔ عام مصنفین کے حواشی کی طرح متون وسٹروح سے ماخوز نہیں بلکہ خود آپ کے افادات و افاضات ہیں ہدا آپ کے داشی بھی ایک مستقل تصنیف کی جینیت رکھتے ہیں۔

آج بغضله تعالی و تَقَالُ سَ وَلِعَوْنِ رَسُولِمِ صَلَی الله تعالی علیه وسلم الشه تعالی علیه وسلم الشه المعظم مسلمات مرجوری مرا الله تعالی و سلم علی خدر خلفه اعلی خدرت کی تبیین سے فراغت ہوئی وصلی الله تعالی و سلم علی خدر خلفه وقاسم رزق م و نوس عراشه سیتدانا محمل والم وصعبه اجمعین واخی دعوینا ان الحمل ولله رب العلمین ۔



#### بسنواللهالتخلب التحييم

# شخرة عليه فالمنا عالية فإدريه بركانيه رضوي

رِضُوَاتُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ إلى يُومِ النَّيْنِ

بإرسول النداكرم فيجت خداك واسط كربلاتي رُوشهب كربلاك وأسط علم حق دے یا قرعلم بری کے واسطے بے عفن راحنی ہو کاظرا در رصا کے اسطے بمندح مي كن مبنيد إصفاك واسط ایک کارکھ عبدواحد بے ریاکے واسطے بوالحسن اوربوسع يسعد زاسكے داسطے تدرعبدالقادر فدرت نماك واسط بندة رُزاً ق تامج إلاصفياك واسط دے حیات دیں محی جاں فزاکے واسطے دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بميك دے دا آ ابكارى بادشاكے داسط شرهنیا مولی جمال الادلیا کے داسسطے خُوان ففنلُ التّبرسي حِصة كُداك واسطح عِنْنَ حَيُّ دِيْحُشُفِي عِشْقِ الْمُمَّاكِ واسط

باالئی رئم فزما! مصطفے کے داسطے مشكلين صل كرشم شككشا محي واسط بيدستادك صدقه بي ساجد ركامجھ مِدُق صادق كاتصرُّ ق صادق الاسلام بهرمعرون وسرى معروب دس يخودسرى بہر شبلی شیر حق دنیا کے گنوں سے بحا بوالفزخ كاصدقه كرعم كوفزح دم حن تسعد تادري كرية فادرى ركه . قادر يون بيل تقا أحُسنن اللهُ لَهُ إِن قَاسے دے رزق حَن كفراني صألح كاصدقه صالح ومنصور ركك طويعرُفانُ وعلوُ وْحِمدُ وْحَسْسِنَىٰ وَبَهِبَ بهرا بإبيم مجه برناعت المستاركر خانهٔ دل کومنیا دے روئے ایمال کوحمال دے محد کے لئے روزی کراحمد کے لئے دین و دنباکی بھے **برکات دے برکات سے** 

حت ابل بیت دے آل محمد کے لئے سے کرشہید بشق حمزہ بیشوا کے واسطے دل کواجیعاتن کوشتھرا جان کو پر نور کو اچھے بیارے شمس دیں بدرالعلیٰ کے داسطے دوجهان بين خادم آل رسول الشركر معزت آل رسول مقتدا کے واسطے ئے احمدِ مَرِ سَلُ جھے ہیں ہیں مولی حصرت احمد رضا کے داسطے صدقدان اعبیاں کا درج چھ عُین عرب علم وحمل كرعطااحدرمنا كاحمدم سل مجه عفو وعِرْ فال عافیت اس بیزا کے واسطے سلسلهٔ عالیہ فادریدرضویہ کے مشائخ عظا کی تابیخ بائے وصال اوران کے مزاراتِ مُقدّسهٔ

| مد من شريف   | تاریخ وصال                             | اسمائے طیب                                                       | نمبرشمار |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| مدينيطبيبه   | عليه ١٦رزمع الاول شريفية               | حضور برپورسیدنارسول لشمسلی لنه تعالیٰ<br>علایت سرسا              |          |
| الجفت شرف    | عنها سناسط<br>رتعالی ۲۱ رمضان کیاک سنت | وعلیٰ آلہ و بارک وسلم<br>حصرتِ سیّدنامولائے کا سنات علی رضی اللہ |          |
| اكربلائے على | سنر ارمحراسالات                        | مصرت سيزناام خيين صنى الندتعالىء                                 | 1        |
| مدينه لميب   | ما في مرامحرم مسيوم                    | تصرت سيدناا مام زين العابرين فركي كمندته                         | 4 4      |

| `                             |                           |                                                                     |     |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                               |                           | اسمائے طبیبہ                                                        |     |
| لمبينه لميبه                  | ، وي الحر مساليم          | بصرت سيدناا مام محمد باقرر منى الترتعالي عشر                        | ۵   |
| مدمينه طبيبه                  | ٥١روب مماي                | حصزت سيدناا مام جعفر صاق وخلى كنترتعالي عنه                         | 4   |
| بغدادشريف                     | ۵ روب سلماره              | حصرت سيدناا مام موسى كاظمرضى الشرتعالى                              | 4   |
|                               |                           | حفرت سيدناامام على رضاضي النارتعالي عنر                             |     |
| بغداد تشريف                   | بالمح مستليج              | حضرت سيدنا يتسخ معروف كرخي افخالياته حاليانه                        | 9   |
| بضاوتثريف                     | ١٢ رمضان لياكست           | حفرت سيدنا يشخ سرى تفطى وشي لنه تعالى عنه                           | 1.  |
| بغداد شريف                    | و المناسطة                | حصرت سيدنا شرخ مجني بيغدادي رضي الله تعالى عنا                      | 11  |
| بغدا دنزيف                    | ٥٢ زي الحجر سيسم          | حفرت سيدنا شخ ابو كرمشبلي رضى الشر                                  | 11  |
|                               |                           | تعالى مند.                                                          |     |
| غدادشريف                      | واجماوي لاخري تسبه        | حصنت سيدنا سننخ ابو الفغل عبدالواحديمي                              | 194 |
|                               |                           | 4 1/5 2 2                                                           |     |
| فدا د شریف                    | ارشعيان سيهم بهم حد إ     | ر سی النتر تعالی عنه<br>حصرت سیدتاریشخ ابولفرح طرطرسی رضی النه زنعا | 10  |
|                               |                           | حفرت سيدنانيخ الوالمن على مكارى رضى الترتعالى عد                    |     |
|                               |                           | حصرت سيدنا يشخ ابوسعيد مخزومى وخى الندا                             |     |
| -                             |                           | تعالىٰعنه                                                           |     |
| فدادشرك                       | رما عادرت الأخرسان هرح إي | حصرت سيدنا عوث اعظم جبلاني بغيدا وي في اا                           | 14  |
| 0                             |                           | النرتعاني عنر                                                       |     |
| فدا وتشريف                    | رستوال سلالات             | معزت سيدناب وبدالرزاق صىالله تعالى عبنه                             | 1   |
| نداد شرب<br>نداد شرب <b>ن</b> |                           | حصرت سيدنا سيدابوصالح تفروض الناتعالى ا                             | 19  |
| مربر سر <u>ب</u><br>نداد شریف | 1 A M                     | حفرت بيدناسيد محلى لدين الونفريني الترتعال عنه                      | v.  |
| رار شربیب<br>راد شریف         |                           | حصرت سيدنا سيدعلى رضى السرتعالى عند                                 | 2   |
| يرار عراب                     | ון ווט בין                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |     |

| رفن شريف                           | تاريخ وصال           | اسمائے طبیبہ                                                      | لمنرشمار |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| بغداوستري                          | ارب ساده             | حصرت سيدناسيدموسى رضى الله تعالى عنه                              | rr       |
| بغدادشريف                          | 4                    | لعصرت سيرناسيرسن رضى النرتعالى عنه                                | ypu.     |
| بغداد شريف                         |                      | حفرت سيرنا بيداحم جيلاني رخى الدتعالي عند                         | - 44     |
| دولت باد (دكن                      | ,                    | حضرت سيدنا يسخ بها الدين رضى للرتعالي منه                         | 10       |
| درگاه محبوب این<br>درگاه محبوب این | 1 AAW                | حضرت بيدنا بيندا براميم ارجى صىاللة تعالى ت                       | - 44     |
| كاكوروى                            | ورزى القعدة المهم    | حصرت سيدناستخ محمد بحبكارى بادشاه رسخالك                          | . 44     |
| لكفنورى                            |                      | تعالىٰ عنه                                                        |          |
| تصبريني لكفنو                      |                      | جعزت ميدنا نشخ قاضى منيا مالدين عرف<br>شخ جيار منى النه تعالى عنه |          |
| ن په ونه ره<br>لوړه جېاابادني ورسو | مثب عيدالفطر علينات  | مصرت سيدنا نتنيخ جمال الاولياريضى للدتوالي                        | 19       |
| كالبي شريف                         | المرشعبان المنطيح    | ففزت سيدناسيد محمدرضى الشرتعالي عنه                               | ۲.       |
| كالبي ستريق                        | واصفر مهمناه         | مصرت ببدنا بيداحمد رضى النرتعالى عنه                              | 141      |
| كاليي تشريف                        | المارذى القعدة اللاص | مصرت سيدناس يفنل لنرمني الترتعالي عنه                             | rr       |
| ماربره تثريف                       | المحرم المهالي       | فتفرت سيدنا سيدنشاه بركت الشرضى الشرتعا لأمنه                     |          |
| ادبره تشريف                        | واردمضاك لمباكث والم | صرت سيدنا سيدشاه آل محمد رضي الناتعا ليعنا                        | 77       |
| اربره تنريف                        | D                    | مفرت سيدناك رشاه حمزه رمنى الدتعالي عنز                           | 10       |
| اربره متريف                        |                      | ففزت سيدنا سيدشاه آلاحمدا جي ميان                                 | 4 44     |
| -/                                 | DILLE .              | رضى التُدنّعاليُّ عنه                                             |          |
| اربره شريي                         | ارذى الحراب          | تعنرت سيدناب رشاة ل سول رضى الندتع إلى عنه                        | 14       |
| برلي تنريف                         | D. T. O. D. W.       | مليحض تحددامظم شاه احمدين اونا تقالي نا                           |          |
|                                    |                      |                                                                   |          |